

حفرت من والله بالي الرود القد القديد العالم مواد الرود الارتفاد من المساقد من العدد من من القارق المدامة من العدد المقارق المن المسلم المساقد المنافق المساقد المنافق المساقد المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق المنافقة المناف تحرا او دم کرفتاکی و اسانگر سنز دندانی بریت معنوه میره گی ماه ایداد خوبی بریدادی میرکسی در دودناف میره کشید میران وی در دکام اسانگ در هام به در میرکشید سره آهدگرهای همیدادی سازم ایران کا ادار می دخیر میرکشید شده ایران همیدادی شده سال میران و تعالی در در میرو



(510510 4510210 7)









محرم الحرام کے فضائل وسائل ... خضرات اہل بیت حضرۃ سیدناعتی معاویہ و شئین رض مدہ م کی مبارک سیریت ومناقب میدنا حسین رش اداری کا موقت اور مقام و مرتبہ مستد کتب سے واقعہ کر بلاک تصیلات ... امام ترم نبوی کا تاریخی قطبہ اپنے موضوع پر مبل شصل کتاب جوعلاء جن کے مسلک اعتدال کی ترجمان ہے

> مرنب تمصراسطی ثلثانی

إدارة النقات الشرقية الدارة النقات القات القائدة 4540513 4540513 مشها فرحت بن تارخ اشاعت فی الفرند ناشر فیلید مارد تا ایفات اشر فیدمان علامت سلامت اقبال پریس ملتان علامت

#### انتباء

#### قارنین سے گذارش

ادار دکی تی آلا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پردف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد اللہ اس کام کیلئے ادارہ جس علا رکی ایک بیما جسے موجود و ہی ہے۔ بھر مجلی کو فی فلطی نظر آئے تو ہمائے حمریاتی مطلع فریا کرمنوں فریا میں جاکر کا تحد داشا ہے۔ میں درست ہو تھے۔ جزائم اللہ





#### عرض مرتب

الله کے فضل و کرم ہے اگا برعاء جن کی تحریات ہے مرتبہ کتاب
دو محرم الحرام اور شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ "آپ کے سامنے ہے۔
اس کتاب بیں محرم الحرام ہے متعلق ضروری معلومات اور ادکام وسائل کے ساتھ حضرات اللہ بیت بین محرم الحرام ہے متعلق ضروری معلومات اور ادکام وسائل کے ساتھ حضرات اللہ بیت بینی حضور سلی اللہ علیہ دملم کی از واج مطہرات بنات واوالا در طیب حضرات سیدنا علی دعضرت سیدنا معاویہ اور حضرات حسین رضوان اللہ بیم المجمعین کا مبارک حضرت سیدنا تھی دعضرت سیدنا معاویہ اور شہید کر بلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تفصیلی واقعہ اور مقرب میں اور آئی و بنی فدرات کے کا مؤقف اور مقام و مرتبہ عادی کر بلا کے بعداولا دعلی کی سیرتمی اور آئی و بنی فدرات کے عبدالرحان معنون میں عبدالرحان الحد بی کا مؤقف اور مقام ومرتبہ عادی کر بلا کے بعداولا دعلی کی سیرتمی اور آئی و بنی فدرات کے مقونات سے متنزم علومات ترتب و تی گئی ہیں۔ اور آخر بین امام حرم نبوی بی عبدالرحان الحد بی کا تاریخی خطریحی شامل کیا گیا ہے۔

سیدشیاب اہل الجئة ریجاندرسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا حسین رضی الله عنداوران کے اسحاب کی مظلومات دردانگیز شہادت کا واقعہ بچھالیا تھیں جس کو بھلایا جا سکے۔ ندصرف مسلمان بلکہ جرانسان اس سے اپنے دل میں آیک در محسوس کرتے پرمجبور ہے۔ان شہداء کی شہادت پر زین و آسان روئے جنات روئے اور جنگل کے جانورتک متاثر ہوئے۔ انسان اور پھرسلمان اور پھرسلمان اور پھرسلمان اور پھرسلمان اور پھرسلمان اور پھرسلمان اور کھنے کا ایسا ہے جوان کا درد قبری اندر کرنے دالوں کی بجائے ان سعیدرد جوں کو فکر چمل کی عند کی مقدیل روح درد فلم کا رکی مظاہرہ کرنے دالوں کی بجائے ان سعیدرد جوں کو فکر چمل کی دئوت دیتی ہوں ان کی خاص تر گرزیدہ جاوید زبان مبارک سلمانوں کو بھیشائی مقصد تھیم کی دہوت دیتی ہے جس کیلئے سیدنا حسین رضی اللہ عند بھیمین ہوگرد ہوئے کہا ہے سامنے اپنے ادا دوائل بیت کو تربان کر کے خود بھی خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کر بلاکواول تا آخر دیکھنے سے حضرت حسین رضی اللہ عند کی عظیم شہادت کا جومتھید واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ

کتاب وسنت کے قانون کوچھ طور پر دواج دیتا۔ اسلام کے نظام تعدل کواز سرنو قائم کرتا۔ اسلام بیس خلافت نبوت کے بجائے طوکیت وآ مریت کی بدعت کے مقابلہ میں مسلسل جہاداور جی کے مقابلہ میں باطل کی تماکشوں سے مرعوب سنہ ہوتا۔

حتی کیلئے اپنی جان ومال اولا وسب قربان کردینا۔خوف و براس اور مصیب و مشقت میں نے گھیرانا اور ہمدوقت اللہ کی یاداورای پراتو کل وشکر کرنا۔

زیرنظر مجموعه ای تیت سے مرتب کیا گیاہے کہ آج ہم بھی موجودہ پرفتن دور بیل اس عظیم
واقعہ سے ببق حاصل کر کے شہداء کر بلا کے درج پالا مقاصد کوان کے نظش قدم پر انجام دیے
کیلئے تیار بھول اور ان کے اخلاق فاصلہ اور اعمال حنہ کی بیروی کو اپنی زعد گی کا مقصد
بنا کمیں۔ آج بھی شہداء کر بلا کی ارواح مبارکہ ہم سے انہیں مقاصد کا مطالبہ کرتیں ہیں۔
بیا تمیں دیا تھا بالعوم اور توام الناس کیلئے پالخشوس ترتیب دیا گیا ہے کہ اس واقعہ
کر بلا کے بیان میں بینکٹر وال بلکہ شاید ہزار ول ای تقداد میں مقصل و محقر کتا ہیں ہرزبان میں
کاملی گئی ہیں لیکن اان میں کشرت الی کتا بول کی ہیں جن میں جی اور مستندروایات سے
مضامین لینے کا ایشام نہیں کیڑت الی کتا بول کی ہیں جن میں جی اور مستندروایات سے
مضامین لینے کا ایشام نہیں کیا گیا۔

يكى وجد ب مفتى اعظم معرب مولانا مفتى محد شفيع صاحب رحمد الله في آخ تعريباً

50 سال قبل اسوہ سینی بینی شہید کر بلا کے نام ہے ایک رسالہ تخریفر مایا تا کہ توام وخواص غیر مشتد تاریخی سواوے نے کراپنے نظریات واعمال گوراہ اعتدال پر دکھ سکیس حضرت کا بیر سالہ بھی اس کتاب میں مرکزی حیثیت ہے شامل کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اپنی ایک مجلس میں فرماتے ہیں۔

" " اس لئے عام تاریخی کتب کو پڑھتے ہے تنے کیا گیا ہے کہ مؤرخیل ہے اس بیس سازش بھی ہوسکتی ہے۔ اس میں جذبات کا اظہار بھی ہوسکتا ہے اور دوسرا یہ کوئی مجبوری ہم پڑئیس کہ ہم ان حضرات کے بارہ میں فیصلہ کریں حضرت معاویہ وحضرت علی کا اور پزیداد وحسین کا۔ ہم ہے قیامت کے دن یہ سوال نہ ہوگا کہ تم ان میں ہے کس کوئی پر بچھتے ہو۔ قبر میں اس فتم کے سوالات ہم سے مشکر تکیر بھیں بوچھیں کے۔ وہاں جو پوچھاجا نیگا ان سوالوں کے جواب تیار کرنے کی فکر کرنی جا ہے جن کا دار وہدار ہماری جنت اور دوز نے کے جانے میں ہے۔ اس لئے بی فلر کرنی جانے اور کی خام وہ کا ہے کا مہیں کہ اس بیس اپنی جان کھیا تین "۔

بندہ کی عرصہ ہے تمناتھی کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ جیسے اہم موضوع پر اپنے اکابر کی تحریرات کو یکجا کیا جائے اس بیل دفتا فو قتا کاوٹن جاری رہی اور آئ آپتے اکابر کی انحول عبارات کیاصورت میں جریدقار کین کرنے کی توفق ضیب ہوئی۔فالحمد للہ علی ڈالک

الله پاک ہے توی امید ہے کہ اکابری ان بے غیار تریات ہے اصل واقعات بھی اپنی منام جزئیات کے اصل واقعات بھی اپنی منام جزئیات کیا تھا و شہات بھی بیدا نہیں ہوں گئے ۔ موضوع کی نزا آکت کے بیش نظر اس پورے مجموعہ کی نزا آکت کے بیش نظر اس پورے مجموعہ کی نزا آکت کے بیش نظر اس پورے مجموعہ کی نزا آکت کے بھی تنظم یا طرف ہے کوئی جمل نظم یا اسلام کی جمل تنظم یا تنظم کی بارہ دور تب ہی کی طرف منسوب کیا جائے ۔

کتاب بذائی ترتیب میں عوام الناس کی ذہنی سطح کو در نظر رکھتے ہوئے علمی اور تاریخی مباحث کوقصدا ترک کر کے صرف عام فہم مضامین پراکتھا کیا گیا ہے اور بعض جگہ حوالہ جات کے اندرائ میں بھی اختصارے کام لیا گیا ہے لیکن جو مضمول بھی اکابر کی جس کتاب سے لیا گیا ہے مضمول کے آخرین کتاب کا حوالہ ضرود دردن کیا گیا ہے تا کہ تفصیلات و کیصفے میں آسانی رہے۔ ادارہ کے جملے کا رکنالنا فقیدالعصر صفرت مولا نامفتی عبدالستار میا حب عظیم کے ممنون بیسا جنہوں نے اس جموعہ کی تیاری شرائے گرال قدر مشوروں سے نواز اور کرم بالا ہے کرم کامنا مہ کرتے ہوئے ایک مفیدہ جامع مقدمہ بھی تج برقر مادیا۔

عزیزم امولوی معبیب الرحمی سلمهٔ (خاصل جامعه خیزالیده دس مانان) کو الله تعالی مزید علی اعمار تی سیرتوازی جنهون بید کراب نواک تیاری میں اول تا سخر معاونت کی۔

فیجز اهم اللہ عنا وعن جمیع المعسلمین اللہ پاک اس مجموعہ کا پی ورگاہ پھی شرف قبولیت سے توازیں اور بم سب کی المدنی جو طاح اور فکری وعمل صلاحیتوں کو امبا کر کرنے میں معمدی عارب ہیں۔

(((مال)) **محمر المختل عني عند** مدال ۲۲۲ هه مروز (1200)

> نىمىزلەش كەشىن چاخ رۇكىك چىن كۇنىك دىك كۇنگىد تۇكىك دا تاڭ

## مُعْتَلَّكُمْمُمُّأُ العَهُ مُعْدُمُ والنِّالُونِ وَالنِّكِ



الله پاک نے صفور پاک سلی الله علیہ وسلم کونور ہدایت کا آفآب عالمتاب بنا کر جیجا۔ حضرات سحاب رضی الله عنجم آپ کے اس اور در مور ہوتے چلے گئے ان بیس آفر حیدا ور محت سید وجل ل خدا و تدی کا نور آیا۔ جان و مال کی قربانی اور فدائیت کا نور آیا قرآئی کریم اور محبت سید الکائنات سلی الله علیہ وسلم کے افوارات سے خوف خدا محکر آخرت رضائے مولی پاک کے حصول کی ترب بیدا ہوئی ون جہاد میں اور رات رکوع مجدوں میں گزرنے گئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تباین واشاعت و بن کی جوعالمی و صداری ان محاب رشی اللہ علیم کی طرف منتقل فرمائی اس کیلئے اختیائی جذبہ اور حملی جدوجہدے مرکز مقبل دے۔

كى طرف سے بے كەكا ئنات كاكو كى ۋرواس سے فى نبيس فيز حضرات محابيرىنى الله عنهم كے قلب كاكونى كوشرض تعالى سے اوجھل قبيل نيزاس سے بيسے صحابير منى الله منهم كے قلوب سے ان كاكاش الإيمان بونا تابت مواجس شن ذره برابرشينيس كمان كاخاتمه إيمان برموگااي طرح حفرات محابدوض الدعنم كيلي خاتمه بالخيرى بشارت بحى بديعي في الحال أتيس المان كالل كى دولت حاصل باى طرح وفات ك وقت مجى دوموس كالل مول ك انسان كاعلم حال كے متعلق ناقص ہے ہم كى كوكائل الايمان سجھيں اور واقع ميں وہ منافق ہو تحسى كوآج جم ولايت كبرى كا حاش تصوركري كوه واقدين بحي ايبابي جويكن كل كي ججيد آ كُوكيا خريد ؟ آج يحكال ايان ماصل بان كافات يكى كال ايان ير موكايانين؟ كل كوالات معتقل وفي دوي تبيس كياجا سكتاليكن حل شاء عظم محيط كرسام آج وكل حال ومطعتر سب برابر بين بس أكر صحابير وضي الشعنيم كاخاجمه على الايمان علم إزبي من مقدر ند موتا لو ركوى الله عنه عنه كا عالمان عام ان كرح من قلما فيس كيا جاسك تفاكيونكد كسى كافر كم متفلق الله تعالى ايلى رضائ عالى كاقطعي اعلان تبين فرما سكة \_ ورت جہل خداوندی الازم آیگا اور انسانوں سے دھوکہ دہی جی خابت ہوگی حالاتکہ خداوند قدوس النادولول على المندورة إلى تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً

خصوصاً جبکہ بیاطان فرمادیا گیا اُولیک گذات فی قُلُونید کُرالیا کُرائی کا کاللہ تعالی نے محابدرضی اللہ علی اللہ تعالی کے لکھے محابدرضی اللہ علی کے داول کے اعمد ایمان کردی ہوگا۔ غیز اس لئے بھی کہ اللہ تعالی جا بھا صحابدرضی اللہ علی کہ داخلہ جنت کی جثارت ارشاد فرمارہ ہیں۔ ویُدُن خِلُهُ وَجَدَائُتُ مَا مَا كُون مِنْ اللہ علی داخلہ جنت کی جثارت ارشاد فرمارہ کی کہا اللہ تعالی ان کیلئے جنت میں محلات تیاد کر کے بیٹیس اور بیا اعیاد کی جا کئی ۔ بیر کیے مکن ہے کہا للہ تعالی ان کیلئے جنت میں محلات تیاد کر کے بیٹیس اور بیا اعیاد بانشار تد اواضیار کر کے دنیا ہے جا کمی۔ بہر حال صحابہ محلات تیاد کر کے بیٹیس اور بیا اعیاد بانشار تد اواضیار کر کے دنیا ہے جا کمی۔ بہر حال صحابہ رضی اللہ عن اللہ عند محلوم ہوگیا۔

ر کنوی الله عنه شکر میسحابد کا ایک اعلی مقام ہادر و کرفشوا عکنه بیان معفرات کا دومرا تقیم ترین مقام ہے جس سے ان معفرات کے مقام کو چارجاند لگ جائے ہیں جن جل شامذا اس جملے حضرات سحابر منی التدعیم کی اشا عمت اسلام
کے بارہ میں کمال جدوجہد مال وجان کی قربانیاں اور اس راہ بیں چیش آنے والی ہر تکلیف
وصیبت کو خند و پیشانی ہے برداشت کرنے کی عدح فرمارہ ہیں۔ اور اس سب یکھیٹ ان
حضرات کے پیش افطرانیا مفاوقیں بلکر جن اتحالی شامذ کی رضائے عالی کال جانا مقصود ہے اپ
اسوال اور جانوں کو اللہ کے رائے میں ایسے ہے وحراک فرج کرتے ہیں کو یا بیا کے ہیں ہی تی ہیں
بلکرجن تعالیٰ کے ہیں۔ اس سلسلہ بی جعزات محابد رضی اللہ عند کرتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ کی عدر کرتے
موالی اور جانوں کو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند اللہ کی عدری شہادت ہے کہ کو یا اللہ یاک نے ان کی جان
ویال کو جنت کے بدلے فرید کو بدر کھا ہے۔

فَيُفَعُلُونَ وَيُفَعُلُونَ كَبِهِي الول كانذران فِي كرت إلى أو كالول كا جان ديد كيك الله تعالى معاهده كرركها ب-اورفرمايا كياوما بدلوا تبديلا كوياالله بإك كوابى وسدر به إلى كه جان ومال أكل راه ش فرق كريكا جووعده كيا تقااس بين درا بحرتيد بلي نبين بيرب العالمين عالم الغيب والشهادة كى طرف سے حضرات صحاب رضى الله عنم كے اظام كامل كى شهادت ب-

آیک محابی رضی الله عند میدان جراد می زخی بوکر حالت ترسی میں بیں اور قربارے ہیں۔
فزت ورب الکھیہ (رب کھیکٹتم میں کا میاب بوگیا)
معرکہ جباد میں آیک موقع پر حضرت عبداللہ بن جش رضی اللہ عند نے دعا کی کہ اُ اے اللہ کل کو
میدان جباد میں میر اسخت دخین سے مقابلہ کرا۔ میں اس پر شخت مملہ کروں وہ بھی پر زور دار الملہ
کرے اور بھے شہید کردے چرمیرے ناک کان وغیرہ کات لے میں قیامت کے دن ای
حالت میں تیری بازگاہ میں حاضر بول اور تو پوشے کے اے عبداللہ التیرے ناک کان کیا ہوئے میں
عرف کروں اے میرے خدا میرے ناک کان شیادت کے بعد کفار نے کاٹ لئے اور بیر ب

حضرت بلال دفنی الله عنه کوگرم ریت پرلٹا کر بخت او بیتیں دی جا تھی گکران کی زبان

ہوئے اور ساری عمرانکی بوئے عبری نہیں گئی .....تم وہ یاؤں کہاں ہے لاؤ کے جومعیت محمدی بین أبله یا موتے ..... تم وہ مكان كهال سے لاؤ كے جہال سروركونين كي سيادت جلوه أراء تقی.....تم و محفل کہاں سے لاؤگے جہاں سعادت دارین کی شراب طہور کے جام بھر بحر کر ديے جاتے اور تشنهٔ کامان محبت ال من مزيد كانعره متاندلگادية تقيييتم وه منظر كهاں ے لاؤ کے جو کانبی اوی الله عیانا کا کیف پیدا کرتا تھا....تم وہ مجلس کہاں سے لاؤ کے جِهَال كانما على وؤسنا الطيو كاسمال ينده جانا تقا.....تم وه صدرتشين تخت رمالت كبال سے لاؤ كے جس كى طرف هذا الابيض المتكنى سے اشارے كے جاتے تے .... تم وہ شیم عنر کہاں سے لاؤ کے جس کے ایک جھو نکے سے مدینہ کی گل کو بے معطر ہو جاتے تھے.... تم وہ محبت کہاں سے لاؤ کے جودیدارمجوب میں خواب نیم شی کورام کردیتی تقى .....تم ده ايمان كهال سے لاؤ گے جوساري دنيا كو تنج ديكر حاصل كيا جا تا تھا.....تم ده اعمال كبال سے لاؤ كے جو بيات نبوت سے ناپ ناپ كرادا كئے جاتے تھے .... بتم وہ اخلاق کہاں سے لاؤ کے جوآ مکنے جھا کا سے رکھ کرسنوارے جاتے تھے....تم وہ رنگ کہاں ہے لاؤ کے جو صبغة اللّٰہ کی مٹھی میں دیا جاتا تھا....تم وہ ادا تیں کہاں سے لا وُ کے جود مکھنے والوں کو پنم میل بنادین تھیں .... بتم وہ نماز کہاں ہے لاؤگے جس کے امام نیبوں کے اہام تھے .... بتم وہ فد سیول کی جماعت کیے بن سکو کے جس کے سر دار دسولوں کے سر دار تھے۔

الله باک ان قدی صفات نفول کی عظمت و عقیدت کے ساتھ کا ال تا بعد اری کی سعاوت عظمہ سے ہم سب کو اوازیں۔ آئین وصلی الله علی خیر حلقه سیدنا و مولانا محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتک یا از حم الواحمین

## شان صحابه کرام رضی الله عنهم

#### شبياسلام بمنبت مرلا المحقرة توسف أيرعب أوي جالثه

آ تخفرت صلی الندهلیروسلم فی سحاب پرسب و هم کریندا اول سیم مشعلق ارشا دفرهای: کرا تکو جواب بین کمبوکد "لعند الله علی شو سحم " شریدام تفضیل کا صیف ہے جو مشاکلت کے طور پراستعال جواب اس ش آ تخفرت صلی الله حلیه رسلم نے تاقدین مخاب کیلے ابنا کتابیا استعال فرمایا ہے کہ اگر وہ اس پرخود کریں تو جمع کے سے تقید مخاب کے روگ کی بڑ کمک جاتی ہے۔

خلاصدائل کا بیدہ کرائی وست تو بالکل کھل ہے محابہ کیے ہی ہول کر تقید کرنے والے سے تو ایکھ تل موں کے تقید کرتے والے کی تقیدے بیان زکیا تا ٹربیدا ہوتا ہے کہ آگر وہ خود اقد فلال کی جگہ موتا تو ایرات کرتا جگہ اس سے پہٹر کا مرکز ہے۔

تم بواش الروسية سان پر بینی جاؤ .... به دباد مرکے بی او کرتم اپنے کو محالی تو کیس بنا شخصید می آخرد و آگو کہاں ہے لاؤ کئے جس نے بھائی جہاں آرائے ترکا دیوار کی .... دو کال کہاں ہے لاؤ کے جو کھا مت بھوت ہے مشرف ہوئے .... ہاں وہ دل کہاں ہے لاؤ کے جو انوار الاؤ کے جو انفائی میں ہے تھوی ہے زندہ ہوئے ....دو دماغ کہاں ہے لاؤ کے جو انوار مقدس ہے مشرف ہوئے .... تم وہ ہاتھ کہاں سے الاؤ کے جو ایک ہار کشر ہ تھوی ہے میں ے صرف احد احد کے سوا پھوٹیں رکانا تھا۔ حضرت خیب رضی اللہ عند کوسولی دیا جارہا ہے آپ لا ایالمی حین اقتل مسلما۔ (اگر میں مسلمان ہو کرمر رہا ہوں تو بھے کوئی پروا حبیں) گاتے ہوئے سولی پر چڑھ جاتے ہیں۔ ذرہ بحرور نج نبیں شکایت نبیں بلکہ مرت ہے کہ اللہ کیلئے جان دے رہا ہوں۔

ان صفرات کی جائی و مائی قربانیوں کے واقعات سے تاریخ مجری پڑی ہے بطور نمونہ مختر آچند واقعات بیش کرد ہے بطور نمونہ مختر آچند واقعات بیش کرد ہے ہیں تا کہ ان کے مقام رضا کی قدر ہے بھی دکھائی جاسکے اور مخاب الله ان کے صدق وافعاص پر قبولیت کی گوائی بن کیس ۔ پس صفرات محاب رضی الله عند مختر الله کے عملے بھی ہیں اور مجبوب بھی ہیں دکھنی الله کے عملے ہو کر کھٹو اسکانی الله عند اور محابیت کے شرف صحید کر بطا سید تا جسین رضی اللہ عند اور سول ملی الله علیہ والم کی اور محابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ خالموں نے انتہائی شقاوت قلمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو اور آپ کے کئے کر بلاش شہید کردیا۔ انا لله وانا اله وار اجعون،

آپ کی شبادت کا بیزخم است کے مینوں میں جیشہ رستار ہے گا۔

زیر نظر کتاب میں اکابر کے مضامین سے محرم الحرام اور واقعہ کر بلاشہاوت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ عنوانات کے تحت اس موضوع پر پوری روشی ڈالی گئی ہے اوراسینے اکابر کے معتدل سنگ کو واضح کیا گیاہے۔

الله پاک مرجب وناشر حضرت مولانا عمد الحنى صاحب كو برائ خير عنايت فرمائيس كدانبول في پڑھنے كيلئے بہترين مواوجع فرما ديا ب سالله پاک قوليت سے وازيس آيين

> شهات مطلوف بقضود وُنُ نه مال غذیث ننگ تورکشانی دامال

## اجمالى فيجرست

الزمول نامغتي هبوائقا ورصابهب رحمه المقد اذ نظب العالم مولا نارشید؛ حرکنگوی رحمه الله ازفقيهالععرض سنموك زمنتي دشيراهد مداوله أزمهم مترت الخائ سبدالقوم مهاجره في وقلهم المحضرت فتتح أحمز مرحندي مجده الغيدج في رحمه الفقد از روش متارسه برنبه قاری ممانخ مفی منه الإمفكر اسلام سيدنا وأنسن يخي بمروي وحمدالله للهمة ومنتئ فمودا ترني صاحب فأني يظلم الأسوفانا متظورتن في مربط وتحكرا سؤام في مياب ندوى رحريا ازشهداملامولانامي يومغ لدحياني كادحراف المعتنى أعظم سولا يعمقني كالثغيج صاحب والدالك المتكيم الامت معرسة قانوي دمهالث ازتنيم الإملام يمزحت قادئ فحوطيب مدحب دفرانش الأعكيم الأسمازم تعترت قادق كمرضيب مدحب وحسائلة ادَ الْكُلُوا مِنْ مِهُوكَ نَامِعَتَى مِحْرَقَ مِنْ فَي هِ لَى مِنْ لَعِيدُ الذمورخ أملام قامني اطور مباريوري وحرايفه بازمنكرا مزاميخ مرابي عبدى رحسانند الانضيامة ألينع تقاعبه والرطن الحذ لغي عاشهم

محصائح إسفةكل يعساكل محرمها لنرام يستنعلق جندفرآه فأجاب منظرات بحرس زندتي كالمحوثواه منا قب الل بيت تقامير كن روشي تين الغرسنت والجما عسنة كالمسلك اعتدال. الروائ مطيرات واوراو ميرمت ومنرمت عنى كرم الشروجيد ميرة معاله رخني الفرعنة يخصيت وكرواه مناقب فطرات فسنين دمني الشامني شوكه تشيلت والنماس الويحيخ فيخ شهدكرول تخريمانحرم(ونقا) شميعة كرجذا ودبزيد دو کمتوب محرای حطرت مسين وحتى التكرينة كامؤ قف منعفرت مسينن ومني الشدعنه كاسقام ومؤكف عاد وکر بارکے حداولا اعلیٰ کی سرتھی الامرتزم نبوى كالناريخي خصيه

## فہرسرت مضا میں

| تم          | منكرات مُحَ                           | والأو | 16 (ECO) CON                             |
|-------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| <b>m</b> 4  | حضرت حسين رضى اللدعند كى شباوت        | _     | فصائل ومسائل                             |
| r2          | حفرت مسين كوامام كني كياحيثيت ب       | k.A   | محرم كى حقيقت                            |
| 14          | عليه السلام كااطلاق                   | r4_   | نو و ک طرم کاروز د                       |
| M           | مسلمانوں کے ناموں میں اہل تشیع کااڑ   | 7/    | دَل حَرْم مِين بيش آ نبواليا الم واقعات  |
| 24          | شہادت کے قصے سنتاا درستا تا           | 19    | د م کوم کی پر کت                         |
| <b>1</b> ~9 | تغزييه كاحلوس اور مائم كي مجلس ويكهنا | 19    | الأل وعيال پروسعت                        |
| د 🖨         | زندگی کا گوشوا                        | 19    | محرم اورعا شوراء کے دن ناجا تز کا م      |
| rr          | مقعدرندگی                             | 100   | تحرم مين ايصال ثواب كيليخ كلها نا يكانا  |
| C.C.        | تجارت آخرت کا گوشواره<br>-            | 171   | عاشوراء کے کھی مسائل تھڑ ہ تھیں کی شہادت |
| الماما      | دومبارک دعائمیں                       | mr    | وموين مجرم کی چھٹی                       |
| r'a         | میملی دعاء<br>میملی دعاء              | mr    | قيرول كى ليبيا يوتى                      |
| ra          | ووسرگی دجاء                           | p.h.  | قبرول كى زيارت كاطريق                    |
| 00          | ترياق مكرات                           | Lake  | وس محرم کی مجلس شہادت                    |
| 14          | طلب رحمت كاطريقه                      | ٣٣    | الإم محرم مين كتب شبادت كاليزهنا         |
| M           | أيك اورعجيب دعا                       | ~~    | محرم میں سیل لگانادودھ کاشریت پلانا      |
| 02.         | سالگره با سال گرا                     | 44    | محرم میں شادی                            |
| rz.         | عاقبت اندليثي                         | ١     | وتحر الحرام كاستله                       |

| <b>4</b> 1 | منرورت كتحت تظنا                           | m            | بروز قبيامت موائي اوكا                 |
|------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 41         | رپورے سے مصاب<br>شیعوں کی طافعی            | r'A          | "مَدَرِ" كَيْ فِي فَالْتَعْيِرِينَ     |
| .,         |                                            | ra.          | والوارا فأسفيدق باعث دهست سينا كراتمت  |
| 41         | " مُريع" کامعنی<br>ر                       | <b>[</b> **4 | اولاد کی اولاد موسط کی میشتری ہے       |
| ٦٢         | (11.9 لميث                                 | -a-          | حقیق بانغ کون ہے ؟                     |
| 44-        | وورجا ألميت شن بديمي فن ابتداء             | ۵.           | خلاصيكلام                              |
| 46.        | فتفرت فترأ فأكل شاوت ورهالوت كالأمثار      | ٥ı           | الك بهت بزى فلغى كاازالد               |
| אוד        | فغرت عاكثره مديقتك غرائع بغثاء تتنكيعة مء  | 6            | تفاسيركاروشنى ماي                      |
| 45         | شيعون كاللوفان                             | مور          | مثاقب اهلعي                            |
| 4£         | خنته بازون كما كادرواني                    | -            | ,                                      |
| 42         | والذجرل يرحفرت ماأشرفود فالكافعون          | ۳۵           | للمتضيم مرحبه سحفوالامات               |
| 14         | الخلط عصمت كيلي شرقي أوسيمين               | ٣٥           | عمدوروزي ادرهس معاشرت                  |
|            | الکنتان خاتون کاب پردگ کاماتم              | aà.          | امهات المؤسنين كأهل دوكعاب             |
| 44         |                                            | 64           | ومهامت المؤمنين برمغوامات              |
| 44         | خلاخہ<br>. بر                              | ۵۵           | مقام عتمت كانتاضا                      |
| ZI         | اركان اسلام في بابتدى                      | e٦           | فضيابك والماخوا نثين                   |
| ۲۱         | ازوان مطهرات كميلية الخل اخلاقي مرتب       | 41           | ميا يقطيلت واليافوا ثلن                |
| <b>4</b>   | : أن بيت عن أزواج يقيياً وبقل جي           | P۹           | تمام خما تين سيعافضل                   |
| 4F         | شالقنا حكام كاستعمد                        | AA           | معترمت وكشيط فيتسرض واعباكي فطبيلست    |
| ሬም         | حديث ترماكي شباوراس كالزائد                | ĐΛ           | نتام درورج مطهرات متقديحين             |
|            | حسرت كل وفاطمه وحسنين دخي الأعنبم          | aΛ           | غيرمردت باست كرن كاطريقة               |
| ۵۷         | مجى المل بيت يس وافتل جي                   | 24           | البلق فالون معارم التكوكر غواسال كامزا |
| 41         | الزواري واولاوسب الل بيت ويل               | 69           | بغير شومر بيقى عديات ع ب               |
| 44         | مرنناه گندگا ہے                            | 4.           | فيرعودت كے ماستے الكر الى ممنوع        |
| 44         | مستعنل يائي                                | 4.           | ما فقت کی تاری                         |
| 42         | شيعون کا فلداستدلال<br>شيعون کا فلداستدلال |              | مورقال كيد مخرول ب يابرزين             |
|            | مورتول كيليح جبازكا تواب                   | ٧.           | کار شرامون<br>کار شرامون ہے            |
| 4          | مورون شيع جهاده واب                        | 1.           | 40000                                  |

عورت كبليح قرساللي حضرت زينب رضي اللدعنها 49 110 عورية كالقضل نماز أمامه كالمحصنور صلى التدملية وسلم كي محبت 49 H ڈور جاہلت *کے کر*توریہ حضرسته أمامه رحنى الشاعنه كالكاح 49 Ш حضرات حسنين كيافضيليه 29 حضرت وقيدرضي اللهعنيا 111 ازواج كوخصوصي خطاب كي حكم حضرت ام كلثؤم رضى الله عنها 111 وجس كامتخي A+ حضرت فاطمه الزبرارضي الله عنها حفزية فكرمه كالجليخ 1110 10 حفرت ايرا جيمة مختلف اقوال يين تطبيق 110 Δī اسلوب قرآن كي دلالت AI تضهيركا مطلب Al شیعوں کی تاویل صنم پری اور جاہیت کے آٹار منانے حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله كالكتوب كرامي بين رسول الشعل الأملي وطم كے جانشين IIA دومرامكتؤب كرامي فهم شراجت اور فیصله کریے کی امتیازی شان 119 كتاب وسنت كےعالم جليل 110 أيك نزم خواور تونس انسان 991 سیدناعلیٰ سے جن امورکی ابتداء ہوئی فضأتل الل بهيت نبوي صلى الله عليه وَ irr ذات نبوي ت گهري واقفيت اور مزاح شناي ازواج مطهرات رضي الأعنهن ITC سيدناعلى بمن الي طالب كرم الله وجيبه زوجت كالثرف 10/4 کے زمان خلافت کے وہ پہلو چوٹار یخ میں بجاطور پراجا گرنہیں کئے گئے ITO حضرت علی کے بارہ میں فضائل کی کثریت اوراک کا سب ت قاسم Itz

| 125       | شهيدكا احكام                                      | بحشر                      | كالتب ومي حضرت سيدنامعا ويدرض الله                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148       | ھیبید کی تماز جناز و پڑھی جائے                    | -                         | کرداراورکارنا_                                                                                                                                           |
| IZO       | شهاوت کی موت کا درجه                              |                           |                                                                                                                                                          |
| 120       | شهبيد جنسة الفردون مين                            | 1100                      | ابتدائی حالات                                                                                                                                            |
| 124       | شهيدز تده بي                                      | ime                       | آ مخضرت مل الدعاية كلم كيمها تو العلق<br>المراجع المراجع |
| 124       | نذرانه حيات                                       | 1100                      | حفرت معادیة صحابه کرام کی نظر میں<br>علاقہ کی نام                                                                                                        |
| KY        | مرنا تؤسب کو ہے                                   | (P7A                      | حضرت معاويةً تا بعين كي نظر مين<br>مناسب كرونه                                                                                                           |
| 124       | د نیاد آخرت کےاعتبارے شہید                        | 16.4                      | تھران کی حشیت ہے<br>حضرت معاویہ کے دونم دیکے معمولات                                                                                                     |
| 144       | آخرت کے اعتبارے شبید                              | 10+                       | مصرت معاویہ سے دور مروت مولات<br>حکم بر دیا ری اور نرم خوتی                                                                                              |
| IΔA       | و نیادالوں کے اعتبارے شہید<br>۔                   | LOS                       | م بردبارل ورزم عن<br>عفوودرگذراورحسن اخلاق                                                                                                               |
| 149       | ر جارہ رک سے معبار سے میں۔<br>شہادت کی موت کی وعا | ior                       | عشق نبوی                                                                                                                                                 |
| 149       | مىنى دىك رائى<br>حسول شهادت كاوغلىف               | lor                       | اطاعت بيمبرسلي الشعلية وسلم<br>اطاعت بيمبرسلي الشعلية وسلم                                                                                               |
| 360-3     | سون سهادت ۵ وطیفه<br>س                            | 100                       | خشیت باری تعالی<br>خشیت باری تعالی                                                                                                                       |
|           | شهيدكريلا                                         | 127                       | سادگی اور فقر واستشفناء                                                                                                                                  |
|           | The North                                         | IOL                       | علم وتفقه                                                                                                                                                |
| MY        | خلافت اسلاميه برايك حادثة عظيمه                   |                           | شخوات سيده                                                                                                                                               |
| IAM       | اسلام پربیعت پزید کاواقعه                         | ي<br>المراجعة<br>المراجعة | حسبان                                                                                                                                                    |
| IAC       | حطرت معاوية يندين                                 | 171                       | حضرت حسين بن على دخى الله عنها                                                                                                                           |
|           | ام المؤسنين حضرت عا نشرٌ ہے شكايت                 | HALE.                     | حصرات حسنين كفشأئل ومناقب                                                                                                                                |
| MAPS      | اورا کی نصیحت                                     | 133                       | فضأنل حسنيين رضى الثدعنهما                                                                                                                               |
| IAA       | حضرت عبداللّذابن عمرٌ نے حمد و شاء                | MA                        | انفرادي فضائل                                                                                                                                            |
| 500-191-0 | ے بعد فرمایا کہ                                   | 199                       | ولادت سيدنا حسين رضى الله عند                                                                                                                            |
| IAA       | اجماعي طور پرمعاوید کونتی مشوره                   | ۳                         | مثر من افضيا                                                                                                                                             |
| MY        | سادات الل مجاز كابعت يزيدت انكار                  | عام                       | واقسا                                                                                                                                                    |
| IAY       | حضرت معاوريَّلُ وفات اوروصيت                      | KF                        | شبيد کے کہتے ہیں؟                                                                                                                                        |

| يزيد كأخذا وليد كمام                   | :At   | محمد بن افعت نے دعرہ کے مطابق                       |              |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|
| هنرت مسلان وزير كريلي محيو             | IAA   | معترت حسين كورد كني كبيئا أري بجيجا                 | 199          |
| كرفارى كے ليے فوج كارو يو تك           | IAA   | مسلم بن مختلها كي شهادت دروسيت                      | 195          |
| المركز وكي تحطوط                       | 184   | مسلم بمن خشل اورابين زياد كامكان                    | F**          |
| مسلم بن عقبل من الذعدف معزرت           | 144   | حصرت فسيمن كاحزم كوف                                | ***          |
| مسيل وكوف ميليطة وتومت و سيدي          |       | عمرين عبدالرمن كالمحوره                             | ۲a.          |
| عالمات بيش أتفلاب                      | 19+   | منتفرست بمبدالترائن وبالمرث كاستنون                 | Fe:          |
| كوفد براين زيادكا بقرر بمسلم بن        |       | لائن عبائل كالوبار وتشريف لانا                      | r•r          |
| عقيل سيقل كالهم                        | 10;   | هعفرت مسين في كوف كيليخ روا تكي                     | MY           |
| معرت مسين كالتطائل بعروك الم           | 148   | الرزوق شاعرك فالكات الاحترات                        |              |
| الهن زيا وكوفه ينكي                    | 145   | محسين كاارشاد                                       | 7-1-         |
| كوفد عي ابن زيزد كي مجلي تغرير         | 194   | عميد شدين جعفره فاخطره أنبي كالمشورو                | r•j=         |
| مسلم بن محتشرا کے تاثرات               | 191"  | حطرت حسين كاخواب إيدا تعوم                          |              |
| سنكم فاكرفتم وكالمطيخة اين ذيادك جالاك | 1937  | معم كي آيك رجه                                      | <b>F-</b> [* |
| ين زيار باق بن حروه ڪي ڪر هي           | 4417  | این زیادحاتم کوفیک طرف ہے مسین                      |              |
| سلرين مختل كالمنبالأثراث وراجان سند    | 147   | سے مقابلہ کی تیاری                                  | T+ST         |
| لل حق اور ال وطل مرارزق                | 1 ĝer | كوفدد بولها بيحانام فشرت حسين كا                    |              |
| الميامن عروه يرتشده ماريبيث            | 194   | خطا ورقاصند کی او لیراندیش و س                      | r-p          |
| ل کی همایت شمرا زن زیاد کے فعال برنگار | 190   | عبدالله ين مليع عدما قات اوران كا                   |              |
| عاصرو كرنيوالول كاخرار ادرمسلم بن      |       | عاجبى كيلتناهموار                                   | r+p          |
| متیل تی ہے بسی<br>متیل تی ہے بسی       | 197   | مسلم من مُقتِلٌ كَ فِلْ لَ خِرِياً كر معربت         |              |
| سلم ن محقق کاسترسیایوں سے قبرہ ڈیلہ    | 19%   | حسين كماتفيول كاستوره                               | F-1          |
| سلم بن معتبل کی سروزری                 | ΙΦΑ   | مسلم أن مُعَيِّنَا كَرِينِ إِن كَا يُولِّى الْقَامِ | 7+N          |
| علم بن تقبل أن هنرت مسينٌ موكوف        |       | معرت حسین کی طرف سے ایے                             |              |
| فے سے رو کینکی اور سے                  | Ι¢Α   | ساتھيول کو واليبي کي اجاز سند                       | 24           |
|                                        |       |                                                     |              |

| P)Z         | حزرة حسن كمآخريالل بيته حكه حش               |              | ائن زیاد کی طرف سے ترین بزیدا کیا۔                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47.4        | حضرت صين کي وميت اپني بنتيرو                 | 1-4          | بزار كالتشكر ل كرافظة محية                                                                                                                                           |
|             | اورا بن بيت كو                               |              | یقمن فی فون نے می معترت مسین کے                                                                                                                                      |
| ria.        | ح بن يزيده صرب حسم تأكيم أحد                 | 14%          | ليجيبي فمأزادا كالورغفر مريني                                                                                                                                        |
|             | ودنول الفنكرون كاسقانيه وجعفرت مسين          | F•A          | ميدنك بتشاهم معترت فسيرة كالدمرا فلهه                                                                                                                                |
| FIR         | كالخكركوفطاب                                 | 13- Q        | حربن يزيد كالعتراف                                                                                                                                                   |
|             | جبنول كي كربية زاري اور معرت مين             | ři÷          | فغرت فسين محاتيرا فطبه                                                                                                                                               |
| ***         | كاال مصروكنا                                 | Ti:          | هرمارح بن عدق كامعركه جن بينيمًا                                                                                                                                     |
| KP+         | معترية يحسين كاوردا تنبيرخطب                 | P(P          | طرماح بمناعد فناكامتنوره                                                                                                                                             |
| err         | محسان كي جنك من فما زظهر كاوقت               | 11 <b>5</b>  | حفرت فسيحنأ كاخواب                                                                                                                                                   |
| re T        | حفرت فسين كاخرامت                            | 7 (F         | هفترت على وكبركام بمنا ندشات فقرم                                                                                                                                    |
| řra         | ل تُن يُوروندا مميا                          |              | امعاب مسين كالماده فأل ادر حسين كا                                                                                                                                   |
| FFO         | متنولين اورشبداه كانعداد                     | Mile         | جواب که شیماتیل مین» کمل جیم اکرونگا                                                                                                                                 |
|             | وعفرت مسين الورائي وفقاء سيمس                |              | عربمن معدي ربزاز كامزيد لتنكر <u>ال</u> كر<br>معدم                                                                                                                   |
| ttp         | المنابذية كم والمش                           | 7.7          | مقابع بريخ كاكيا                                                                                                                                                     |
| <b>**</b> * | بقيران ويت أؤوف شراومان زيادي مقاليه         | 124          | معفرت مسيئ كاليانى بندكر دسيغ كأتكم                                                                                                                                  |
|             | مقرت مسين كرمادك وكوفدك                      | r <u>o</u> . | ا حضرت مشرق المركز المعالم المركز الما قات كاسكانه.<br>المعالم المركز الم |
| rrz.        | بالتر رون مين بجراء عميا                     |              | معفرت حسين كالرشو وكه قين بأقرب ثاب<br>مع ويرسه بيندين                                                                                                               |
| 5 f/A       | حريد مح هرش مانم                             | FIΦ          | ئے کوئی کیا تھیار کراہ<br>معرب اور میں میں میں کا ایک ما                                                                                                             |
| rrq         | بزيد كردر إراض فينتب كالإرانة يمتنو          | na           | ا بین زیاد کا ان ترخول وقبول مرنا<br>مدخت به در                                                                                                                      |
| rr.         | الى بىيت كى مورتى يا بدك مرود كى مرود كى ياس | MY           | اور شمر کی مخاطعت<br>معدد در مراد داده مید مستری مادد                                                                                                                |
| F=4         | على الناصين يزيد كرماسة                      | 711          | ا این زیاد کا خطاهم بن سعد کے نام<br>حصر محمد ما مرام مختر سیاس سید                                                                                                  |
| r11         | اش میرنند کی مدرر نیاز والهی                 | 74           | حضرت محسين كا أتخضرت الحادث بدائر<br>كونواب فيمياه كجهنا                                                                                                             |
|             | آ كي زوج مرسكاتم ومدمه والتقال               | PIZ          | مونواب شاراہ چھٹا<br>حفرت حمیری نے دیکے واست عو دست                                                                                                                  |
| 77          | مبدالاندين فعقركوا تقدويكول كالتويت          | - 12         | معمرت مین کے میک واقعہ<br>میں گزار نے کے لئے مہلت ما کی                                                                                                              |
|             | 40 mm                                        |              | تنی ترارے ہے ہے مہلت واق                                                                                                                                             |

|       | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| rmy   | شہادت مسین کے تاریخی حالات مخدوق ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rrr     | والغدشبارت كالزنضائي آساني پر           |
| TP2   | حضرت حسين كالمختصروا قعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d       | شباوت کے دفت حضور صلی الله عليه وسلم کو |
|       | 11 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PPP     | خواب مين ديكها كيا                      |
| رم    | تحريم المح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rro     | حضرت حسين كيلحض عالات دفضائل            |
| 444   | زمانه ففنيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rta     | حضرت حسين كازري الفيحت                  |
| 179   | تكثير جماعت كااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44.4    | قاعلان فسين كاعبرتنا كسانجام            |
| rol   | اختراع في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rry     | قاحل حسين اندها ووكبيا                  |
| ral   | زيادت في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FF-7    | منه کالا ہو گیا                         |
| ror   | يوم عاشورا وكي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TTZ.    | آ گ میں جل گیا                          |
|       | عظمت حسين رضى الله تعالى عنه ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rmz.    | تیرمارنے والا بیاس ہے تڑے تڑے کرمر گیا  |
| ror   | وعظ تحكيم الامت تفانوي رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142     | بلاكت يزيد                              |
| ٤     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 'm'     | كوفعه يرمخنار كالتسلط اور فتمام فاحلان  |
| ) (d  | شهادت بنابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rr2     | حسين كاعبرتناك بلاكت                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rrg     | مرقع ببرت                               |
| rac   | وافعات متعاقد كربلا كأتمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rra     | مثانج وعبرتين                           |
| 104   | ابل کوفید کی طرف ہے دھوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r/×     | اسوة حسيني                              |
| raz   | مسلم بن عقيل كا كوفيد من قيام إدر بيعت لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | حفرت حسين في حس مقصد كلي                |
| YOA   | عبيداللدين زيادكا حائم كوفد بوكرآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rm      | تربانی <i>چش</i> کی                     |
|       | عبداللہ بن عبال کا کوفہ جانے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | ارشادات مفتى إعظهم حضرت مولانا          |
| 109   | صرت حسين گورو کنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | مفتى فحد ففيع صاحب رحمه الله ك          |
| 109   | وباره روكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | موائن بونے کی ایک شرط                   |
| 44.   | هرت امام حسین کے چیرے بھائی کا خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                         |
|       | رت المام من من من المنظم المنظم من المنظم ا |         |                                         |
| f14.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | at Frankling of the same of the same    |
| 141   | رز درق شاعر ہے ملا قات<br>سل محقا سریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 15 16 Aug 104                           |
| 1991  | سلم بن عقبل کے رشتہ داروں کی ضد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 112.5 |                                         |

حصرت حكيم الاسلام كاجوار حراين يزيدكي ملا قات M9. ٣-لفظ ملهالسلام " متعلق تحقيق مبيدان كربلامين قيام rar MYT عمر بن سعد کی آ مد ryr حصرت ميسين كيموقف كي وضاحت MYP عبيداللدين زيادكا بيعت كنك اصرار وافعدكر بلاكارخ والم F10 MA اظهارتم كحطر لق مين فرق كامقام ومؤ ففك تعز مدداري كي متعلق علما ما بل السنت كا فيعمله 444 اقدام حسين كي ضرورت كتاب وسنت خلاصه فتأوي انل السنبت 44 کی روشنی میں 14 MYL ماتم اورنوحه كياممانعت مزيد کےخلاف اقدام کی شدید ضرورت 144 مسلمانون كافرض اورحسين رضى اللدعنه كامنقام MYA 'یعیصا حیان کے برون کاشر مک نہ ہو! F-0 PY9 شيعه كيا تفاسمر بيطوحه كي مما لعت المن وسلح كى كوشش اورا قمام جحت. 1-49 ساها كل ال ك ظاف على شيعد ك قادى 149 اعتراف واحترام 1416 ماتم اورتعزييك تاريخ 120 امن وسلح خطرے میں MIK ماتم كى تاريخ 121 حصرت محمر بن حنف رحمدالله كالمش 110 تجن اسلام صبر وصبط MIZ اولا دسیدنا حضرت علی کی سیرتیں علماء وبوسر كامسلك اعتدال اورحاد ثذكر بلاكے لعدان كے كام شبيدكر بلااور بزيد rzy سيرت اولا دسيدناعلى كرم اللدوجهه عباى صاحب كالموقف اورخلاصه بحث تسبست تبوى كى غيرست آخری گزارش MY MAY مبالغذا ورغلو كبهاته مدح سرائي اور اظهارمحت سنفرت MITA خلفائح ثلاثة كفضل وكمال كااعترافه ا- کتاب شہید کربلا اور پڑید سے اوران كادفاع mrg متعاق وضاحتي خط اصحاب عزميت وكروار، ومروان اميدان كارزار

|       | ar compare or or o                     |              |                                           |
|-------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| mpa   | تازه ترین خوفناک بهبودی سازش           | 20           | إنام حرمنبو                               |
| rra   | صدام نس سازش کی پیداوار                | ر            |                                           |
| rra   | جزیرہ عرب پر یہود وفصاری کی بلغار      | عُلْمَة      | كأتارنيخخ                                 |
| rry   | مملكت حرجن كحظاف بوى طاقتول كيعزائم    | ۳۳۵          | الله كفرد يك قائل قول زيب مرف اسلام       |
| 14.4  | and inter                              |              | يبودونصارى اسلام لائ بغير شجات ثبين بإسكة |
| 444   | عالمي طاقتوں كےامدان                   | <b>**</b> ** | یبود و نصاری کی گراہی کی وجہ              |
| TOZ   | عالم اسلام کوڑ کی ہے جبرت لیتی جا ہے   | rry          | مسلمانوں کےخلاف ایک خطرناک تحریک          |
| mrz   | عراق کے مظلوم عوام کا محاصرہ کیوں؟     | rrz          | ال تركيك كاعلمي تجزيه                     |
| FFA   | صدام تس كا آله كار؟                    | MM           | أيك اورخطرناك نظريه                       |
| ron   | امريك كوفيرخوا بإناهيحت                | mmA.         | حن کی حمایت اور باطل نے نفرت فرض ہے       |
| P'67  | امریکدافغانستان ہے مبرت حاصل کرے       | وسرس         | اس تحريك ك نشائج                          |
| rm    | بھیریا کیے بھیروں کا تاہبان ہوسکتا ہے؟ |              | اسلام اور بهوديت مين كوتي تعلق نبيس       |
| 1179  | يجوديول كو جزيرة عرب سے فكالنا         | مراسل        | اسلام اورعيسائيت مين كوئي جوزنبين         |
|       | مىلماتوں برفرض ہو چکا ہے               | Part I       | شيعيت اوراسلام مين كوكى مناسبت فيل        |
| وجاسا | Sec. 1. 100 Start ( 1.20 ) Lake        | Property.    | شیعه گی اسلام سے دوری کی میلی دہیہ        |
| r0.   | ه اتبلغ ما د                           | mon          | شیعہ کے گمراہ ہونے کی واضح ولیل           |
| ra-   | بدارون کا راهید                        | mar          | شیعه کی اسلام ہے دوری کی دوسری وجہ        |
| rar   | .g., we                                | PPP          | شیعه کی اسلام سے دوری کی تبسری دجہ        |
| ror   | حروصلو ة                               | -            | شیعه بهودونصاری سے زیادہ خطرناک ہیں       |
| rat   | 15 66 W 1 x                            | halala.      | مسلمانوا كقرك مقالبليين متحد بوجاؤ        |
| rot   | z = z K Zwezna                         | ***          | صہبونی حکومت کے قیام کے مقاصد             |
| roi   | المحادث الغير                          | الماليات     | يېود يول کې ايک بردې سازش                 |
| 11.00 | SERVICE TREATMENT                      |              |                                           |

## محریم (فرام وی وراد فضائله ومسائله

محرم الحرام کی حقیقت یوم عاشور میں پیش آنے والے اہم واقعات

> قلب العالم حفزت مولا نارشیدا حمر کنگوی رصه الله شهیداسلام حضرت مولانا فرز گوسف اُرهد یانوی زمانه عالم را بی تحضرة مولانا مفتی عبل **لفاً در حمان** و مولاناته

## محرم كى حقيقت

سب سے پہلے بات بہاں سے چلتی ہے کہ سر معظم وتحتر م ہے یا منحوں ہے؟ بعض اوگ اس کو شخوں بچھتے ہیں اور وجہاں کی بیہ ہے کہ ان کے مزد کیک شہادت ہیں بری اور شخوں چیز ہے اور چونکد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہو گی ہے اس کئے اس میں وہ کوئی تقریب اور خوشی کا کام شادی انکاح وغیرہ نہیں کرتے ۔

اس کے برطس معلم اور مقدی کے جال ہے بہید پھڑ ما معظم اور فضیلت والا ہے۔ بحرم کے معنی ایک بھڑ معظم اور مقدی کے جی سام طور پر بیہ خیال کیا جاتا ہے کداس مہینے کواس لئے فضیلت ملی کہ حضرت مسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں بوئی۔ یہ غلط ہے اس مہینے کی فضیلت اسلام ہے بھی بہت پہلے ہے ہے۔ بنی اسرائیل کو حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ فضیلت اسلام ہے بھی بہت پہلے ہے ہے۔ بنی اسرائیل کو حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ اور بھی بہت کی چیزیں اس بعی موئی بیں۔ البتہ یوں کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں زیادہ فضیلت اس لئے بوئی کہ ایسے فضیلت والے ماہ میں واقع بوئی جب بیٹ ایس بیس زیادہ فضیلت اس لئے بوئی کہ ایسے فضیلت والے ماہ میں واقع بوئی جب بیٹ ایس بیس زیادہ کرنی چاہئیں اس میں شادی کرنے ہوئی تارہ میں فات وہ کرنے ہوئی تک وہ بیت زیادہ کرنے چاہئیں اس میں شادی کرنے کے بہت دول سے بیغلط با تعی کوئے کوئے کر بین بھری بوئی بیس موسال کا رام بحرا بوا جلدی ہے بیس دول سے بیغلط با تعی کوئے کوئے کر

#### نؤ دل محرم كاروزه

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم مدینہ طبیبہ میں تشریف لائے تو بہودکود یکھا کہ وہ اس دن کوروز ورکھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایاتم روزہ کیوں رکھتے ہو کہنے نگے میہ بہت اچھادن ہے اس دن میں جن تعالی نے بنی اسرائیل کوان کے جشن فرعون سے نجات دی تھی اس کے حضرت مولی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھاریس کر آپ سلی انڈرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم پہلیست تمہارے مفترت موکی علیہ السلام کی موافقت کے ذیاد ہ قتی دار چیں چھرآپ نے خود گئی روز در کھا اور سحالہ کرام گئو تھی اس دن کے دونے کا تھم دیا۔ مسیح مسلم جی حضرت ابو ہر براڈ ہے روایت ہے کہ رمضان کے بعد اضفل روز و محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افضل فمار تہجد کی نماز ہے۔

حضورا اقد تن سلی الله علیه و طم کی حیات طیب پس جب بھی عاشورا کا دن آتا آپ روز و
رکھتے لیکن وفات سے پہلے جو 'عاشورا ہُ' کا دن آیا آو آپ نے عاشورا و کا روز و رکھا اور
ساتھ ہی یہ پی ارشاد فرمایا کہ دن محرم کو ہم بھی روز و رکھتے ہیں اور بہود کی بھی روز و رکھتے
ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی کی مشاہمت پیدا ہوجاتی ہے اس لئے آگر جس آ کندہ
سال زند در باتو صرف عاشورہ کا روز و نہیں رکھوں گا بلک اس کے ساتھ آیک رز دہ اور ملاؤل

لیکن گلے سال عاشوراہ کا دن آئے ہے پہلے حضورا قدیم سلی انشطیر وسلم کا دسال ہوگیا اور آ ہے کواس پڑس کرنے کا موقع فین مالیکن چوکار حضورا قدیم سلی الشفایر وسلم نے بید بات ارشاد فرما دی تھی اس لیے سحابہ کرام دخی اللہ تعالی منہم اچھین نے عاشوراء کے دوز وہیں اس بات کا اہتمام کیا اور 4 محرم یا انترم کا آیک روزہ اور الماکر رکھا اوراک کو مستحب قرار دیا اور تنہا عاشورا کے روز ورکھنے کو حضور اقدیم سلی اللہ علیہ وہلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کروہ تنزیکی اور خلاف اولی قرار دیا۔

رسول کریم سلی الشعلید یسلم کے اس ارشادیس تمیں آیک مبقی اور ماتا ہے دو میک غیر مسلموں ا کے ساتھ اوٹی مشاہب بھی عشوراقد س سلی اللہ علیہ بھلم نے ایسٹد فیس فرمائی حالا تک وہ مشاہبت کی برسے اور تاجا کرنا کام جن نبیس تھی بلکہ ایک عباوت ایس مشاہبت تھی کساس ون جوعبادت وہ کررہے جی ای وائن ہم بھی وہی عباوت کررہے جی تیکن آپ نے اس کو بھی پیند ٹیس فرمایا میں کو اس کا اس کا کارناز تھائی نے مسلمانوں کو جودی معافر مایا ہے وہ سارے اوریان سے مسئلا ہے۔

جب عمادت بندگی اور یکی کے کام بی بھی ٹی کریم سلی اللہ طلبہ وسلم نے مشاہبت پہند نہیں فرمائی تواور کا موں میں آگر مسلمان ان کی مشاہبت اختیار کریں تو یہ تنی بری بات وہ گی آگر یہ مشاہبت جان ہو جھ کراس مقصد سے اختیار کی جائے کہ میں ان جیسا نظر آئی کی تو یہ گزاہ کہیرہ ہے۔ و*ں محرم میں پیش آنے والے اہم واقعات* دعور میں میں اور ان کی تاکہ اور

(۱) حفرت آرمه عليه السلام كي توبه كي مقبوليت

(٢) فرعون من معفريت موك عليدالسلام اوران كي است كي تجاست

(٣) مُحْتَى نُوحَ بى دن جودى يباد برنغبرى

(\*) معرت مِلْس سِيدالسلاماكيادن فِيعلى كيديد عن براً ك.

(٥) يوسف مليد لسلام كاكنوي سے نكلنا

(\* ) حفرت هيخي غيبه البادم كي ولاوسته اورّ تولي كي ظرف الحماية جانا مي ون عن بوا

( 4 ) حضرت دا ؤوهلىيدالسلام كى تۇب

(۸) مفترت ابراتیم علیهالملام کی واردت

(٩) حضرت بعقوب مذيباسلام كي بينا في كالوثرًا

(١٠) الله ونا على ومناجه وسور الدُّصلُّ الصَّاعية وسم كما أَكَّل يَجْيِعَلُ الفرشين حَنْ تَعَانَى ف

معاف كروي بيوس والقدمت تكارح بخارى علاسة يخى في وكريحة قارار

اس کے نداو واقعش کتب میں اور بڑے بڑے واقعات کو تکار کیا ہے جوہا بھورا ہ

ڪوڻ وڪ چندن جي ا

(۱) حفرت، ومعليه السلام كانبوت ك<u>ے لئے نتی</u>ب بودہ '

(٣) حمرت ورئين مايياليام) آسانون كي طرف وهايا جنة ا

(٣) حن تعالى كالحصرة الإوزام عليه السلام وُفليل ماناناً

( \* ) حضور صلى الله معيد وسلم كالصريق عد بجد الشاؤكاج مجس أسحا وان جو أ

(۵) ای دن قیامسته فی تم بروگ

(1) من دن ثين سيد ناحفر بيته حسين كي شيادت كاوا تعديبين "بايه: زيره مهاني

## دس محرم کی برکت

ایک شخص نے دن محرم کوسات درہم اللہ تعالیٰ کی راہ بیس دیے خیال تھا کہ اس کے عوض ہیں دیے خیال تھا کہ اس کے عوض ہیں بہت مال سلے گا۔ سازاسال انتظار کرتار ہانہ ملاایک وعظ میں اُیک عالم سے سنا کہ جوشن عاشوراء کے دن ایک درہم ترج کرے تی نعالی ان کو بزار درہم دیتے ہیں ہیں کہ روہ اُوک کھڑا ہو گیااور کہا کہ میر مجموعت ہے ہیں نے سات درہم خرج کئے تھے بھر ہیں ملاجب رات ہوئی تو غیب ہے ایک آ دی نے اس کوسات بزار درہم لاکر دیتے اور کہا اے جھوٹے تھے سے میں ہوسکا صرفیعی مارکہ دیتے اور کہا اے جھوٹے تھے سے میر ٹیس ہوسکا صرکرتا تو بہتر ہوتا۔

## اہل وعیال پروسعت

امام بہجی نے حدیث بیان فر مائی ہے کہ جناب رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص عاشوراء کے دن اہل وعیال پر وسعت کرے گائی تعالی سارے سال فراخ روزی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت سفیان بن عیبیۃ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے اس کو درست پایا ہے گراس کو ضروری نہ تجھے اور نہ حدے زیادہ انہما م کرے اور جب اہل وعیال پروسعت کرے تو غریب جسامہ کے ہاں بھی تھیجے دے۔

#### محرم اورعا شوراء کے دن نا جا ئز کا م

ماہ تحرم کو بعض لوگ شخوں مہینہ بیضتے ہیں حالانکداد پر گزراہے کہ بیرمبارک مہینہ ہے ہوئے برے عظیم واقعات اس ماہ بیش آئے ہیں گی لوگ اس مہینہ بیس خصوصاً عاشوراء کے دن ماتم کرتے ہیں اور قم کا اظہار کرتے ہیں ہی گناہ ہے اسلام ہمیں صروا ستقامت کی تعلیم و بتا ہے زور ذور سے روانہ بین اسدام کا ذور ذور سے روانہ بین اسدام کا تحم تو ہے گئی کرنا گیڑ ہے تین دن بحد تم کا اظہار نہ کرواور نہ ہوگ منا و صرف تورت تحم تو ہر کے لئے اپنے شوہر کے بعد جا رماہ دی دن تک موگ منا نا ضروری ہے۔ شوہر کے علاوہ کی اور کا خواہ باپ ہویا جمائی ہویا جنا کہ ہو تا بیٹا ہو تین دن کے بعد ہوگ منا نا جا تر نہیں تھے ہواری مان کے دور سے کہ ام الموشن ام حبیہ رضی اللہ عنہا کواسے والدی وفات کی خربی تی تو تین دن بین صور بین دن کے دور سے کہ ام الموشن ام حبیہ رضی اللہ عنہا کواسے والدی وفات کی خربی تی تو تین دن بین مورد سے کہ ام الموشنین ام حبیہ رضی اللہ عنہا کواسے والدی وفات کی خربی تی تو تین دن

کے بعد خوشیوسٹانی اور چہرے کولٹائی اور فرمایا کہ جھے اس کی اضرورت نہتی ( کیونکہ بوڑھی ہو چکی تھیں اور خاوند بعنی صفور سلی اللہ علیہ وسلم کی وقات ہو چکی تھی ) لیکن میں نے باپ کا سوگ ختم کرنے کے لئے خوشیو لگائی کیونکہ میں نے صفور سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لئے تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تین دن ہے زائد سوگ منانا جائز نہیں بعض لوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سوگ مناتے ہیں جم میں اعظمے کپڑے نہیں پہنچے بیوی کے قریب مہیں جاتے جازیا تیوں کو الثا کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ حالانکہ حضرت حسین گی شیادت کو تقریبا چودہ سوسال ہو بچکے ہیں بیرسب ناوا تقیت کی ہاتھی ہیں اللہ تعالی بمسب کو جایت پر رکھیں۔

#### محرم میں ایسال ثواب کے لئے کھانا یکانا

عرم کے مینے بین بالحضوص او یں در میں اور گیادہویں تادی بین کھانا پاکر حضرت حسین رہنی اللہ اتحالی عند کی دوح کوایسال او اب کرتے بین ایسال او اب کاسب سے افضل طریقہ بیہ کہ اپنی وسعت کے مطابق فقد رقم کمی کار خیر بین لگا دے یا گئی مسکین کودے دے پیطر ایشاں لئے افضل ہے کہ اس سے مسکین اپنی جرحاجت پوری کر سکے گا اورا گرآئ اسے کوئی ضرورت جیس او کل کی ضرورت کے لئے رکھ مکتا ہے نیز بیسورت دکھا و سے الے کوئی ضرورت جیس او کل کی ضرورت کے لئے رکھ مکتا ہے نیز بیسورت دکھا و سے سے الحالی بروز قیامت عرش کے ماریسی موگا اور گرائی بروز قیامت عرش کے سامیسی جگر عزایت فرائی ہوں گے جبکہ اور کوئی سامیسی موگا اور گری گے جبکہ اور کوئی سامیسی موگا اور گری گئی سے بینوں میں موگا اور کری گئی سے بینوں میں مورت کے دائی سے در بیا جائے یعنی اس کی حرورت کوئی کی ایش کے حرورت کوئی کی ایس کی حدورت کے دوسرے در بیا جائے یعنی اس کی حدورت کے دیکھورتی ہیں۔

### عاشوراء کے پچھ مسائل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت

جب وہ شہید ہوئے تم اس وقت تھا تمام عمر تم کرنا کس کے واسطے شرع میں حلال شہیں ۔ ثم کی مجلس خواہ صفرت حسین کی ہو یا کسی اور کی جائز نہیں کیونکہ شرایعت میں صبر کا تھم ہاوراس کے خلاف فم پہیدا کرنا خواہ مصیت اور گناہ ہوگا۔ مجمع کر کے شہادت حسین کا میان روافض کے ساتھ مشاہرت ہے جو حرام ہے۔ (فاوق شیدیہ)

عمرم بہت مبارک ماہ ہے آئی گوشوں جھنائری جہالت ہے۔ ماتم کی مجلس اور تعریب کے جلوں میں شامل ہونا گناہ ہے ای طرح بچول کوشال ہوئے گیا جاؤت دینا گناہ ہے حدیث شریف میں ہے: من تشبہ بقوم فہو متھم بیعن جو کی آؤم کے ساتھ مشاہبت کرے وہان میں سے ہے۔ حصرت مولانا مقتی تھ شفیح ساحب رحمہ اللہ علیہ قریاتے ہیں:

ماراتو سارا فا مان شہیدوں کا ہے ایک جعزت او یکرصد ان کو چیوو کر سارے ہارے برا سے شہیدی ہیں اب اگراس وقت ہے آج تک کے ہمارے سارے برزول کے صرف شہیدوں کا بیاد کا برائی وقت ہے آج تک کے ہمارے سارے برزول کے صرف شہیدوں کا بی و کر ہوتو 10 سے کہیں زیادہ شہیدوں کا بی و کر جو تر ان انتقال انتقال میں مصلی پر شہید ہوئے آئیں آئی ہو تر اندوں کے بعد فوراً دوسرے سیحانی امامت کے فرائنس انجام مصلی پر شہید ہوئے آئی ہو تر اندوں کے بعد فوراً دوسرے سیحانی امامت کے فرائنس انجام شیس المانے کی گی جو ٹی نہ آیا کسی نے کہا کان میں کہو "المصلوة المصلوة" بیاس کر فوراً آئی ہوئی میں ہوئی سے میں کوئی حصر ہیں۔

اس میں کا تر شہید ہیں فورو کا احد میں بارہ کے قریب بارد میں پھر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں دوسی سامنے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی کا مقرب سامنے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کہا تھی کر دیے حقیقت تو یہ ہے کہ تی گھنڈ آئی شہید کا میں میں اللہ صنی اللہ صنیم کی کا ماتھ کر دیے حقیقت تو یہ ہے کہ تی گھنڈ آئیک شہید کا میں کہا تھی میں کا ماتھ کر دیے تا تو تھیت کو تیہ کر تی گھنڈ آئیک شہید کا تا تا تھیں کہا تا تا تا تا تا کہ میں کی کھند آئیک شہید کا تا تا تا تا کہ میں کو تا تا تا تا کہ میں کی گھند آئیک شہید کا تا تا تا کہ میں کہ کہ کر دیا تھی تھی کہ تا تا کہ میں کی گھند آئیک شہید کا تا تا تا کہ میں کی کھند آئیک شہید کا تا تا تا کہ کو کھند آئیک شہید کا تا تا کہ کا تا تا تا کہ کا تا تا تا کہ کو کھند آئیک کے کہ کو کھند آئیک شہید کا کہ کو کھند آئیک کے کہ کو کھند آئیک کے کہ کو کھند آئیک کے کہ کو کھند آئیک کی کا کی کھند آئیک کے کہ کو کھند آئیک کی کھند آئیک کے کہ کو کھند آئیک کے کہ کو کھند آئیک کے کہ کو کھند آئیک کی کو کھند کیں کی کھند آئیک کے کہ کی کھند آئیک کے کہ کو کھند آئیک کے کہ کو کھر کھند کی کھند آئیک کے کہ کو کھر کی کھند آئیک کے کہ کو کھر کی کھند آئیک کے کہ کو کھر کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ

مجى بورے سال ميں ايك وفعد ذكر كروتو شہداء كے نام بورے ند بول انتھ -اسلام كے لئے جن شہداء نے حضور صلى اللہ عليه وسلم ہر جانبس ويں كيا ان كا ماتم كرنا باعث كناه بوگا؟ بياتو حضورصلی الله علیہ وسلم کی امت کو یرفخر عطا ہوا ہے کہ جوشہید ہوا۔ اس نے درجات حاصل کے کامیابی ملی خوش ہونے کی چیز ہے جان دی الله کی راہ میں اور حیات جاودانی پائی یہ بہادروں کا شیوہ ہے انہوں نے زندگی کاحق اداکیا مجرکیے کیے قراء حقاظ علماء خلفاء ہر درجہ کے لوگوں کو جام شہادت تصیب ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سحابہ کرام شنے کیا کیا ہم رہے دیکھ لوئی وین ہے۔ دیار ساج ہاتھ )

دسویں محرم کی چھٹی

کی لوگ دی محرم کوچھٹی کرنا ضروری سیجنے ہیں اور اس کو حضرت حسین کی شہادت کا سوگ سیجنے ہیں حالا تک تین دن کے بعد سوگ منانا جائز قبیں ہے اور شریعت مطہرہ نے کسی دن جی کام کائ کرنے ہے من قبیر کیا نماز جمد اور نماز جیدے بعد اپنا کاروبار کرسکتا ہے۔

قبرون كى ليبيا يوتى

قبروں کی لیپا پوتی جائز ہے لین اس کام کے لئے صرف ماہ محرم کو مقرر کرنا درست میں۔ جب بھی موقع ہو لیپا پوتی کراسکتا ہے۔ قبروں کی زیارت قواب ہے کیونکدان کے دیکھنے ہے موت یاد آتی ہے مگراس کام کے لئے کوگ دس محرم کومقرر کرتے ہیں سال میں صرف ای دن قبرستان میں جاتے ہیں آگے دیجھے بھی بھول کر بھی تبین جاتے ہیں تھی نہیں۔

مرف ای دن قبرستان میں جاتے ہیں آگے دیجھے بھی بھول کر بھی تبین جاتے ہیں کہ اس سے پھولوگ عاشوراء کے دن قبروں پر ہنر چھڑ یاں رکھتے ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ اس سے مردے کا عذاب کی جاتا ہے اس ممل کے التزام میں بہت ترایاں ہیں مثانی فیر رازم کو لازم سے جماجاتا ہے بعض اوگ عذاب کی جاتا ہے اس مل کے التزام میں بہت ترایاں ہیں مثانی فیر رازم کو لازم سے جماجاتا ہے بعض اوگ عذاب کی جاتے کو لازی خیال کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں۔

قبرول كى زيارت كاطريقه

قبری زیارت کاطریقہ سب کے قبری طرف میت کے پاؤں کی طرف ہے آئے سرکی طرف ہے آنا مناسب میں اور میت کو کمے السلام علیکھ دار قوم مومنین والما ان شاء الله مکم لاحقون ہو سکتے تو سورہ نظین شریق پڑھ لے گیارہ دفد سورۃ اخلاص پڑھ کرفوت شدہ تھی کو ایسال اواب کرے اس کوفوت شدہ اشخاص کی تعداد کے برابر تو اب ملے گا گیرول میا ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے وعاما گئے۔ (از بابار عامن اسلام)

### دس محرم کی مجلس شهادت

(سوال) یوم عاشور و کو یوم شہادت جنرت امام حیین رضی اللہ عند گمان کرنا واحکام ام و توحد کر یووزاری و بیقر اور کی بریا کرنا اور گھر کھر بجائس شہادت منعقد کرنا اور واعظین کو بھی بالحضوش ای ایام بین شہادت نامہ یا وفات نامہ بیان کرنا خاص کرروایات خلاف و خلاف یہ وقتی ہے اور سامعین کو بھی این اسمور بیس ہرسال کوشش ہوئی کداس کے شل وحظ بین نہیں ہوئی ہرگز اور خاص ایام مذکورہ ہی بین ایسال او اب اور صدقات کرنا اور تعیین آب و طعام کو نہ کے تو مطعون کریں اور برخی اور قسیر کواس کا لینا اور تیم کے جانا اور جو تی ہا سیداس کو نہا ہو ایس بیس بہت وظی ہوتا ہے تو ایسی صورت بین امریز قواب ہو تی ہے بائیس اور پیل امور بدعات و معصیت ہیں باتوں ہیں ۔

مورت بین امریز قواب ہو تی ہے بائیس اور پیل امور بدعات و معصیت ہیں بائیس ۔

حورت بین امریز قواب ہو تی ہے بائیس اور پیل امور بدعات و معصیت ہیں بائیس ۔

حرام ہے۔ فی العدایت نہی عن العموائی العدادیت (حدیث بیں ہے کہا ہو حدکرتا کے موجول کے اور ماتم تو حدکرتا کے موجول کا این موجول کی اور بیک کی سے معرق اس کے تعیم موجول کے تعیم میں کا طعام کی گئی ہو مرکزا کو بیاد میں کو طعام کی گئی ہو مرکزا کہ ہوئی بندا تحصیص کی طعام کی گئی ہو مرکزا کو بیاد موجول کی گئی ہو مرکزا کیا گئی ہو مرکزا کی اور مرکزا کیا کہ بیاد کرتا ہو کہ کی کور کیا گئی کی اور مرکزا کی بیاد کرتا ہو گئی کی طورت بی کرتا ہو کہ کرتا ہو گئی ہو کرتا ہو کہ کی کہ کرتا ہوں کو کہ کہ کرتا ہو کہ کرتا ہوں کی کو کرتا ہو کرتا ہوں کی کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہوں کی کرتا ہو کرتا ہو کہ کو کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہوں کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہوں کی کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہوں کرتا ہو کرتا ہوں کرتا ہو کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہو کرتا ہوں کرتا

#### امام محرم میں کتب شہاوت کا پڑھنا

(سوال) کتاب ترجمه سرالشها دنین یا دیگر کتب شهادت خاص شهادت کی رات کو پڑھنا کیسا ہے۔ حسب خوابش تمازیان مسجد یا کس کے مکان پر۔

(جواب)ایام مرم میں سرائشہاد تین کا بر صامع ہے حسب مشاہبت کالس روافض کے۔

## محرم میں سبیل لگانا دودھ کاشر ہت بلانا

(سوال) محزم میں عشر دوغیرہ کے روزشہادت کا بیان کرنا مع اشعار بروایت میجھ یا بعض ضعیفہ بھی و نیز میمیل لگانااور چندہ دینااور شربت دودھ بچول کو پلانا درست ہے یائمیں۔ (جواب) محرم میں ؤ کرشہادت مسین رضی اللہ عنہ کرناا گرچہ بروایات میجھے ہو یا میمیل لگاناشر بت پلانایا چنده سیمیل اورشر بت میں دینایا دودھ پادنا سب نا درست اور تخب روافض کی وجہے حرام میں۔فقط۔ (افادق رثیدیہ)

#### محرم میں شادی

سوال: محرم الحرام يس شادى كرناجانز ب ياناجانز ب؟ جواب: ناجانز بون كى كوئى دونيس.

سوال: کچھاؤگ کہتے ہیں کہ کے الحرام ہے دس محرم الحرام تک اپنی بیوی کے پاس جانا لیتی جمہستری کرناچا زونبیں۔

جواب: این کی جمی شرمی دلیل نبیس۔

سوال: محرم دمفروشعبان میں چونکہ شبادت حسین اوراس کے ملاوہ بڑے سانجات ہوئے ابن محیفوں کے اندرشادی کرنانا مناسب ہاس لئے کہ شادی ایک خوش کا سب ہاوران سانجات کا تم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے اور مشاہدات سے ٹابت ہے کہ ان محیفوں میں کی جانے والی شادیاں کی نڈی سب سے در فاقع کا باعث بن جاتی ہیں اس میں کئی فقید سے کا کیاسوال؟

جواب: ان مہینوں بین شاوی نہ کرنا اس مقیدے پردی ہے کہ یہ مہینے مخول ہیں۔ اسلام اس نظریے کا قائل میں۔ محرم میں حضرت امام حسین کی شیادت ہوئی گر اس سے بیدادر مہین آتا کہ اس مہینے میں عقد نکاح ممنوع ہوگیا ورنہ ہر مہینے میں کمی نہ کسی شخصیت کا وصال ہوا جو حضرت حسین کے بھی در دگ تر تھے۔اس سے بیلازم آئے گا کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے کسی میں بھی اٹکان نہ کیا جائے پھر شیادت کے مہینے کو موگ اور توست کا مہینہ بھینا بھی فال ہے۔

ومحرم الحرام كاستله

سوال: فیکٹری مانکان امحرم الحرام گوکارخانہ چاہا نابند کردیتے ہیں۔آپ بتا کمیں کہ امحرم الحرام کوکام کرنے کی حدیث کی رہ سے اجازت ہے پائیس؟ پکھے مزدور کہتے ہیں کہ دھنرت حسین امحرم کوشہیدہ وے تصاس لے کام فیس کرنا جا ہے۔ برادم پر ہائی جواب دیں۔ جواب: امحرم الحرام کوکام کرنے کی اجازت ہے۔ سوگ تین دن کا ہونا ہے۔ حضرت حسین کا دشہیدہ و سے تو اسال سے تیز وسوسال گردیکے ہیں۔ واللہ الحل (آئے۔ ساکر یا تھی ہیں)

# منكرات مُكَرَّم

محرم الحرام میں عبادت سمجھ کر کی جانیوالی بدعات ومنگرات کی نشاندہی سید ناحسین رضی اللہ عنہ کوامام کہنے کی تحقیق

فقیهالعصر حضرت مولا نامفتی رشیداحمدلده بیانوی رحمه الله

# متكرات محرم

#### يت المفالة الدَّفْنَ الرَّحِيِّة

حضرت حسين رضى اللدتعالى عندكي شهادت

شبادت حمين رضى الله تعالى عندكا حادث أكرجه ائتهائى المناك بمرشيعه ذاشت في ا ے حدے زیادہ بڑھادیا ہے عام مسلمانوں کے اقبان میں میفلط بات جمادی کی ہے کہ دنیا میں شباوت حسین رمنی اللہ تعالی عنہ جیسا اور کوئی سانچہ فاجعہ واقع فویس ہوا' حالا کلہ اس ہے بدر جہان یاد ومظلومیت کے بے شار اندویناک واقعات میں مثال کے طور پر حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کی شہاوت و کیھے مدافعت پر اور کی قدرت کے یاد جوظ عظیم پر کس قدرمبرو استقامت كرماته جان وعدية بن كياس كي نظر كين دنياين فتي يه محرم لمان اس عليفدرسول سلى الله عليه علم كى اتنى بوى مظلوميت عاس فقد بغرب كداكويا يفرش وعرش كولزذادسية والاسانحدواقع الي ثين بواكياآب في محي كسي شيان كواس مظلوميت كي واستان بيان كرت بوع كى كان كان كان كار فرف النفات كى قلم كويدجان فكار حادث لكصة بوع اوراق تاریخ بین اس کی تفصیل و کیفنے کے لئے کسی اٹھاہ کی توجہ اس مظلومیت پر کسی ول میں احساس ورداور کئی آئے کے کو بھی اشک بار دیکھا ہے اس ہے بھی بڑھ کر دسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کے اقدام مباركة كالبوليان موتا" وانت مبارك كاشبيد مونا" جيرة الوركا رقي مونا اوراس سے ند ركة والاخوان جارى مونا الكل ع خوان بهنا اور بهت سانبياء كرام يليم السلام كاشهيد مونا بدنيا تمرك اولياء الله كاخول في كرايك قطرة خون كريرا برفيس تكريبان او وبان كان قلم كاودل اورآ كارسب أيك بن كرشمد ثان مت إلى شركى دوسر عصالي كي شهادت يمى المريس ويكى في كى فوريجية كرية شيعيت كالزير فيس الواد ركيا بيه؟

حضرت حسین رضی الله عنہ کوامام کہنے کی کیا حیثیت ہے "امام" كالفظ والى حق كے بال محى استعال موتا باورشيد كے بال مجى الل حق كے بال اس معنى پيشوار بير اور مشترا كے بيل اور الل تشي كے بال امام عالم الغيب اور معصوم موتے ہیں۔ان کے بال امام کا درج نبیوں ہے بھی براے فاہرے کا الفظ کے استعمال كرية بن يم تووى من فووركة بن جوال في كان بن الدائدات تام صاب والبين اولياء الله اورهاء امام بين - اس لية امام الوكر امام عرامام عمان امام على امام الومرية رضى الله تعالى عنهم كبتا ع يرارول الله صلى الله على من قرمايا: النجوم اهنة للسماء واصحابي اهنة الاهني. مير يرب مجابه تارول كي انتدجي سب كرب امام إلى جس کی جاہوا قد او کراؤ ہرستارے میں روشتی ہے جس سے جاہور وشنی حاصل کراوتمام سحاب رضی اللہ تعالى عنيم كوام بتاياس حتى يرماد عضاب أورس تاجين اورتمام على مكرام يعى المام يين-سوچنے کی بات ہے کدلوگ امام الو کر ٹیس کہتے امام عرفیس کہتے امام حسن اور امام حسين كيت بين معلوم مواكد بدار مسلمالون ش كبين غير الإساريقي كار مسلمالون می سرایت کرایا ہا اگراہل جی طلاء میں سے کی قدان معزات کوامام کردیا ہے آو انہوں فياس كي معنى فين المام كما ب عمراس مفالط ضرور بوتا باس لي اس احراد ضروری ہے۔ حضرت مبدی کوامام مبدی علیہ السلام کہنا بھی تشقیع کا اثر ہے۔

## عليهالسلام كااطلاق

ایسے ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے المتے علیہ السلام بھی وہی اوگ کہتے ہیں جو انہیں انہیاء علیہم السلام کا درجہ دیتے ہیں اس سے بھی احرّ انر لازم ہے۔ جس طرح دوسرے جمالہ کرام کے ساتھ عزت واحرّ ام کا معاملہ کیا جاتا ہے وہی معاملہ ان حسرات کے ساتھ درخی رکھتا چاہئے جس طرح حضرت ابو بکر محضرت بمرود بگر صحابہ کے ناموں کے ساتھ درخی اللہ تعالی عنہ کے دعائیہ کلیات لکھے اور کہے جاتے ہیں ایسے جی دعائیہ کلمات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی لکھے اور کہے جاتے ہیں ایسے جی دعائیہ کھات

## مسلمانوں کے ناموں میں اہل تشیع کا اثر

مسلمانوں کے نامول بیں ہی اہل تشق کا اثر پایاجا تا ہے مثلاً اصل نام کے ساتھ جس طرح محض تبرک کے لئے محدا وراحمہ ملانے کا دستور ہے ای طرح علی حسن حسین ملایا جا تا ہے۔صدائی فاروق عثمان اور کسی سحائی کا نام بطور تبرک اصل نام کے ساتھ ملانے کا دستور نہیں۔ نسبت غلامی بھی علی حسن حسین کی طرف تو کی جاتی ہے مگر اور کسی صحائی کو گوارائیوں کیا جا تا عور توں میں کئیر فاطمہ کا نام تو پایا جا تا ہے مگر خدیجے عائش ودیگر از واج مطہرات اور صاحبز او بوں رضی الشہ تعالی عمین کی کمئیر کہیں سائی نہیں و بتی ۔اس ہے بھی بڑھ کہ الطاف حسین فضل حسین اور فیض آخری میں شرکیہ نام بھی مسلمانوں میں بھٹر ت یا ہے جاتے ہیں۔

### شہادت کے قصے سننااور سنانا

اس مہینے میں ویکر قرافات کے ساتھ ایک بیا بھی ہے کداس مہینے میں جائیس اور جلے

کے جاتے ہیں جن میں شہادت کے قصے سے اور سائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک گناہ تو یہ

ہے کہ الل پاطل کے ساتھ مشاہبت ہوتی ہے جو شرعاً منع ہے۔ چنانچہ جب وں محرم کے

روزے کے بارے بیں بارگاہ رسالت میں بیرض کیا گیا کہ اس میں بہودروزہ ورکھتے ہیں تو

قر مایا کہ ایک روزہ اور ملا لؤ تو ایں یا گیارہ ویں عبادت کے قصے س کرصد ساور ہزد کی پیدا ہوتی ہے

ان مجانس میں برد کی کا پیدا ہوتا اسلام کے تقاضوں کے قلاف ہے اسلام تو یہ جاہتا ہے کہ

مسلمانوں میں بارد کمتی پیدا ہوتھ ہی جب کے تربانی میں ہے کہ جانور کوانے باتھ سے فرخ کریں

مسلمانوں میں بارد کمتی پیدا ہوت ہی جب کے تربانی میں ہے کہ جانور کوانے باتھ سے فرخ کریں

ورخ فرا ہرے کہ جھنم اپنی آ گاہے کہ ہے کہ کونے کہ دائد کہ سے کہ مالی میں جاتی ہوتے ہی ہوتے ہی ہیں ورف سے پیدا

اسلامی سال کی ابتداء کہاں ہے ہو؟ سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ بھرت ہے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے ہاں بیں بھی ہی تھے تھے کہ بھرت کوئ کر سلمانوں میں بلند بھتی پیدا ہوگی اور دین کی خاطر محنت ومشقت برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اس کے برجس میلانوے ابتداء کرنے میں ابودا ہے بیں اہتمال اور فقلت کا خطرہ تھا اور وفات سے شروع کرنے بیل غم صدمہ اور بزولی پیدا ہوتی جنگ بدر میں کفار کے ستر رئیس مارے گئے مگر مکھ میں جا کر دوسرے سرواروں نے اعلان کیا کی تجروارا کوئی نندروئے اور ماتم نہ کرے چنانجید اس پرمل کیا گیاہے تھم ای لئے دیا گیا تھا کد ہر دلی ند پیدا ہو۔

نیز بہرونے رلانے کے قصے جوان مہینوں میں سائے جاتے ہیں اکثر غلط ہیں اس للة ان كاسننا قو ويسي بهى ناجائز ب- تاريخ براال تشيع كالسلط ان تقيد بازمنافقين كا مسلمانوں بیں تھس کرمن گھڑت روایات کی اشاعت کرنااور مسلمانوں کا آل رسول صلی اللہ عليه وللم ے غير معمول محبت و عقيدت كى وجب مظلوميت كى برداستان كو يج يادركر ايناب اليامور بي كدان كي وجد تصرفهادت كي صحح حقيقت كا اعتشاف نامكن بالحق كد بظا برمعتبر ومتندكما بول عين مندرجه تفاصيل بمي قابل اعتمادتيين اكثر ردايات آليل مين لضاد اور عقل واصول شرع کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھیناً غلط ہیں بلکنفس شہادت کے سوااس کی تفصیل کا شاید ہی کوئی جز سمیدالیا ہوجس کی صحت پر بورااعتاد کیا جا سکے چگر گوشدرُسول صلی الندطيية ملم كوشهيدكرنے والول في اين اس شقاوت ير بروه ڈالنے اور حقيقت كوشخ كرنے کی غرض سے جھوٹی روایات وضع کرنے میں اپنی مخصوص مہارت سے بورا کام لیاہے۔

تعزبيه كاجلوس اور ماتم كيمجلس ديكهنا

ان وفوں میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلس اور تعزیہ کے جلوں کا نظارہ کرنے کے لئے جمع ہوجاتی ہے اس میں گئی گناہ ہیں پیپلا گناہ بیدکداس میں دشمنان صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم اور دشمنان قرآن کے ساتھ تھیہ ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے ''من تشبه يقوم فهو منهم" جم في كن قوم عدشا يبتك ووال يل شار موكا-

ہولی کے دنوں میں ایک بزرگ جارہے تھے انہوں نے مزاح کے طور پرایک گلہ تھے يريان كي پيك ؤال كرفرمايا كه تجھ برگونگي رنگ نهين بچينگ ريال لو تجھے ميں رنگ ويتا ہول مرنے کے بعدا س پر گرفت بوئی کرتم ہو لی کھیلتے تقے اور عذاب بیل گر فار ہوئے۔

دوسراا گنا دیہ ہے کہ اس سے ان دشمنان اسلام کی رونق برنشتی ہے۔ دشمنول کی رونق برُ صانا بہت بڑا گناہ ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا "هن كشر مسواد قوم فهو منہم "جس نے کی توم کی رونق کو بڑھایا وہ انہی بیں سے ہے۔

" تبسرا گناہ یہ ہے کہ جس طرح کسی عبادت کودیکھنا عبادت ہے ای طرح گناہ کودیکھنا بھی گناہ ہے۔ آیک باریکھ سے ابراضی اللہ تعالی عنہم جباد کی مشق کررہے ہے همات عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی عبادت کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتناا ہتمام فرمایا کرآ ہے علی اللہ علیہ وسلم پردے کی غرض سے خود کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ ہے علی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پردے میں کھڑے ہو کر آ ہے علی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سے دیکھتی رہیں ۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عبادت کے نظارے سے سیر جوکر جب خود جنیں تورسول اللہ علیہ وسلم ہے خوشیکہ عبادت کے نظارے سے سیر جوکر جب خود جنیں تورسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہے خوشیکہ

ميرضى خيال رب كه جس طرح مبارك ونول بين عبادت كا زياده أواب ب اى طرح معصيت برزياده عذاب ب الشافعالي سبكو بن كالمحيح فهم ادركالل اتباع كي فعت عطافرها كيل. و صل اللهم و بارك و سلم على عبدك و رسولك محمد و على اله و صحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. (مخيص از مكرات مجرم)

# زیندگی کا گوشواره

نے اسلامی سال کے آغاز پرزندگی کا محاسبہ فکر آخرت اخروی تنجارت کا گوشوارہ بنانے کی ضرورت گذشتہ سال کا محاسبہ اور آئندہ کیلیئے ضرور کی ہدایات

فقىدالعصر حصرت مولا نامفتى رشيداحدلدهيا نوى رحمه الله

### مقصدرندگی

نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اپنی عمر کے فیتی لحات کے بارے میں پیمیٹورونگر كرين انسان كوافي زندگى كے بارے بل سوچنا جائے كدير كدھر جارى ہے؟ يدفدم جنت ك طرف المدرج إن يا جنم كى طرف؟ جن كردل بين يجو قطر موتى بكرالله تعالى في انسان کوئمی مقصد کے لئے بیجا ہے؟ وہ اسپینے مقصد زندگی کوئیس بھو لئے ۔ سوچے ہیں کہ ما لک کی رضائمی میں ہے؟ کیا کرنا جاہے؟ اور آخرت جو مج معنوں میں وطن ہے وہ بگڑ رای بے باسنورر بی ہے؟ بیگر ہرانیان کو جونی جاہتے اچی زندگی کا پکھاقے صاب و کتاب کیا جائے کے گزرے ہوئے سال میں کیا کمایا کیا گوایا؟ ایک سال کی مدت بہت طویل ہوتی ب سادے تغیرات اور موسم مب یکی ایک سال میں گزرجا تا ہے کوئی چیز باتی نہیں رہتی سال میں جاعدا درستاروں کے علاوہ آفتاب بھی اپنی گروش پوری کر لیتا ہے بہر حال ایک سال بين برقتم كي كروش مكمل بوجاتى بي مختلف ستول سے مختلف تتم كى جواؤل كا دور برقتم كى نباتات كى پيدائش تمام كائنات مين مزاجون محققيرات اور برجان وارتفاوق كـ انتقابات كادوراك سال عن إوراء وجاتا باى لخ جب يك بدراء وتا بواك سال كروراس كى سالكره منات يين فيحرد وسر عدمال فيحرسال گره اى طرح برسال سالكره منات ريخ یں سالگرہ منانا ہے تو بہت بری بات مگراس سے پھر سبق تو ماصل کیا کریں کرسالگرہ منانے والوں کا نظرید کیا ہے؟ وہ کیوں مناتے ہیں؟ای لئے کرمال کی مت بہت طویل عت ہے۔ بچدالیک سال گزرنے کے بعد انجی تک موجود ہے مراقبیں اس برخوشی مناؤ حالاتك جس في فعتيل عطاء فرما كي اس كوخوش كرن كي كوشش كرني جاسية محركرت بين الناكام كداس كوناراض كرت مين لبن جبال عرم كالمبية شروع موالا سجويين كدنياسال شروع بوگياسوين فورو فكركرين كركذ شتريم الصرائ مرتك إدرانك سال كردايا عُرا فرت كالماظ ع كذشو مرم على جهال تصاب بحى وين بيل بالك آ ده قدم آك

مجى يوجه بين؟ اگرسارا سال گزرگيا مگرحالت مين دره برابريمي افقاب تين آياتو كتنه بوے خدارہ کی بات ہے کوئی شخص کانے کے لئے بیرون ملک کیا۔ جنٹی پوٹی لے کیا تھا سال گزرنے کے بعدو ہیں کا وہیں رہا کچے بھی نہیں کمایا تو کتنی محروی اور بڑھیبی کی بات ہے موجين كركذ شدسال بين كنت لوك زنده مخفاوراب كنت لوگ اس دنيا سرخست مو ك ای طرح سب کوالک دن اس دنیا ہے جانا ہے ایک ایک لیے بہت فیتی ہے اس سال جب محرم كا جائد ذكا اس وقت تواس كي طرف زياده توجينيس جو كي ليكن جب محى تخرير پر۵۴۸ اجري لكستا موں تو بہت شدت سے احساس موتا ہے كوكل تك تو لكھتار ہام مما اجرى اور آئ موگئى ۱۳۰۵ جرئ بدد بجد كرول دال جاتا بجم يرسكته طارى موجاتا باور تحوزى ديرسيلي قلم ہاتھ سے چھوٹ جا تا ہے تین چارروز تک یمی حالت رہی کرسال گزرگیااور دماری حالت کا كيا كچھ بنايانيس بنا؟ يكر المحد للداريسوچ سيس تك عدد دفيل خيال مواكده مهما اجرى س يليده ١٣٠٥ جرى بين كيا بوا ؟ اوره ١٢٠ جرى بين كيا أيك سال كيا يهان توصديان كزر تكيّن ز ماند کس تیز رفتاری سے گزرتا چلاجار ہاہے۔ گر غفلت کی آنجیس بیدار ٹیس ہوتیں سوچیں اسية ابا وادام يرداوا كوكدان كي بيدائش كووت ان كووالدين اور دشته دار فوشيال منا رے تھاور سالوں برگر ہیں گاتے تے کرساری کر ہیں لوے گئیں۔ کوئی رای میں اور ب اس ونیا ، علے گئے آپ میں بزاروں سالگرین منالیں کوئی رے گی تین -سب لوث جائيس گاراي طرح شاديون كانتيرة خرش كيا ج؟ اگرة خرت كونيس مايا تويدونيا كى سب شاديال مجلِّي يزي اور برباد موتشكي كهال تشكي شاديال يهال كي؟ جب اولا د كي شادي جوتو سوچنا جائے کی روز ہماری بھی شاوی ہوئی تھی شراق اپنی شادی تک تی تین صفرت آ دم عليه الساام كي شادى تك سوچتا بول كريسى روزان كي بحى شادى بوكي شي

''گزرگی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان'' گھریاتی نہیں رہا آگریکھ باقی رہے گا تو وافعال صالحہ جو آخرے کی شادی بیں گام آئینگے۔ ان سب باتوں کو موجا کریں موچنا تو روزانہ جا ہے گرکم ہے تم ہرسال کی ابتداہ میں تو ہے جق حاصل کر لیس کدا کیے سال گزر کیا لیکن اب بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں گذشتہ سال تھے یا پکھ آگے بھی ہو ہے؟ آگے ہو ہے کا رہ مطلب ہے کہ سال تجربیں اگرا کیے گناہ بھی چھوٹ گیا توجب بھی پکھوٹا آگے ہوئے اورا گریہ طالت ہے کہ گذشتہ محرم کی ابتداء میں جینے گناہ تھے آئ بھی استے ہی ہیں۔ایک گناہ بھی نہیں چھوٹا تو ہوے خسارہ کی زندگی گزری۔ پھوٹکر کرنی جا ہے کہ آخرایک روز مرنا ہے کب مثل زندہ رہنا ہے۔

### تجارت آخرت کا گوشواره

دنیوی تجارتوں میں جہاں سال ختم ہوئے کو آتا ہے نقع وخسارہ کا حساب لگایاجا تا ہے گوشوارے تیار کئے جاتے ہیں تا جرلوگ نفج اور خسارہ کا حساب کیے لگاتے ہیں؟ وہ اس طریقہ ہے کہ سال کے اندرا گرا کیے گرفتہ کی امپیرتنی اور نفع ہوا ۵ کالا کھڑتا ہوں کہتے ہیں کہ ۲۵ لا کھڑا فقصان ہوا ہے تا ندرا گرا کیا گہڑا کہ ۵ کا لاکھ کا فائدہ ہوا ۔ فقع کو بھی خسارہ بی بنا تا ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرما یا کہ ان کے پاس آ کیہ تا جر ہر سال نفصان ہی بتا جر ہر سال نفصان ہوتا رہتا ہے قواب تک تو آب کا کہاڑا ہی ہوجا تا ۔ آپ کی ساری تجارت ہی ختم ہوجاتی لیکن سے قواب تک تو آب کا کہاڑا ہی ہوجاتا ۔ آپ کی ساری تجارت ہی ختم ہوجاتی لیکن سے تو اب تک تو آب کے کہا کہ آپ کہا گہڑا ہوں گی اصطلاح نہیں ہوجاتا ۔ آپ کی ساری تجارت کی تو توان کی اصطلاح نہیں ہوجاتا ہے ہوگئی ہوتا جا ہے اس تخمینہ سے جو کم طااسے بیاوگ خسارہ کہتے ہیں ناشکراا نسان دینوی نفع کو بھی نقصان شار کرتا ہے اور سے جو کم طااسے بیاوگ خسارہ کہتے ہیں ناشکراا نسان دینوی نفع کو بھی نقصان شار کرتا ہے اور آخرت کے نقصان کو تو شاری بی شرفیل کو تا ان کی کہتوارہ بی تارنیوں کرتا ہے اور آخرت کے نقصان شار کرتا ہے اور آخرت کے نقصان کو تو شاری بی شرفی کی کو تو ارد بی تارنیوں کرتا ۔

دعا کر کیجے کہ الشرنعالی آخرت کے حساب و کتاب کے گوشوارے بہائے کی تو نیش عظاء فرمادیں گوشوارہ پرالیک بات یا دآ گی'' گوش'' کے محق ہیں'' کان'' بیدین کی یا تیں جو آپ کے کا قول میٹن پڑسری ہیں وہ آپ لوگول کے گوشوارے بن رہے ہیں یا اللہ! کا ٹول ہیں پڑنے والی اپنی با تیں دلول میں اتارہ ہے۔

دومبارك وعائين

بیمبارک دعا تمیں لاوکرلیں اللہ تعالیٰ ہے ما نگا کریں ان کا دائی معمول بنا تمیں۔

## ميلى دعاء

ٱللَّهُمُّ الْمُتَخَ مَسَامِعٌ قَلْبِي لِذِكُوكَ

" يالله الير عدل كالنااع وكرك التكول دي-"

جب جیرا ذکر جوخواہ میں ذکر کروں یا گوئی دوسرا کرے تو میرے دل کے کان کھل جا تھیں اور ذکر کا توں سے گزر کرول میں اثر جائے۔

بیدہ عاءیاد کرلیں آگر جر بی الفاظ یاد شدر ہیں تو مفہوم ہی یادر کیس اس دعاء کا مطلب میہ ہے کہ بالافد امیر کے افکار سر سے کا ٹون سے ہوئے ہوئے ول سے کا نوں میں اثر جا تھیں۔

### دوسري دعاء

ٱللَّهُمُّ الْمُنحَ ٱقْفَالَ قَلْمِي بِلِأَكْرِكُ

"ياالله!اينة وكركى جاتى يرعدل كتاب كول دع-"

جب انسان ذکر اللہ سے عاقل ہوتا ہے تو دل پرتا لے پڑجا تے ہیں یا اللہ! اسپے ذکر کی تو قیق عطاء قرباا درول پر جو فقات کتا لے پڑے جی آئیں ذکر کی برکت سے کھول دے۔

### زياق متكرات

براتنس کواپنے بارے میں روزانہ و چنا جاہئے کہ اس نے اپنی آخرت کا گوشوارہ کتنا بنایا ؟ میں برشم کی نافر ہائیول ہے : پچنے کے لئے تریاق ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَأَنُّهُمُ الَّذِينَ امْنُوااتَّكُوا اللَّهُ وَلَتُنْظُرُ لَفْسٌ مَا قَدُمَتْ لِغَيَّ

وَالْقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ إِمَالَتُكُمُ لُونَ ٥٠ (١٨-١١)

اس آیت بیس تقویل کے علم کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کا نسخ بھی ارشاد قربادیا کہ آخرے کے بادے بیس موجا کریں۔

یااللہ! قوا چی رات کے صدقہ میں سب کواچی آخرت کے گوشوارہ کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطافر ہا۔ کچھاتو سوچنا جائے کہ بیرزندگی آ خرت کے اعتبارے کیسی کر در بی ہے؟ اس لئے کے رسول الڈمعلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برکت اٹھتی چلی جارہی ہے چھلے محرم ہے اس محرم تک ایک ممال گزر گیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے ایک ممال اور دور ہو محظے۔

### طلب رحمت كاطريقه

اس کے بید عاکر لین چاہئے کہ یااللہ اسم کی دون کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور سول الشعلی اللہ علیہ وسلم ہے دوری کی جو ہے جم ہیری دھت کے زیادہ سی ہیں تو ہماری مدوفر ماسب کواللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجانا چاہئے بھی ایک بار تماز ہیں خیال آیا کہ یا اللہ اہیں سب نے زیادہ تو ہیں ہی سی اللہ اہیں سب نے زیادہ تو ہیں ہی سی اللہ اہیں سب سے زیادہ تو ہیں ہی سی اللہ اہیں سب سے زیادہ تو ہیں ہی سی ہوں اس کے سامنے تین چار ہولی ایک ان ہی ہے جو است سے جمراہ وا ہے عابر ہے کم ور ہے اور دوسر ہے بہتر حالت ہیں جی تو مال کی شفقت اس کی طرف متوجہ ہوگی جو کمزود ہو اور دوسر ہے بہتر حالت ہیں جی تو مال کی شفقت اس کی طرف متوجہ ہوگی جو کمزود ہو اور دوسر ہے بہتر حالت ہیں جی تو مال کی شفقت اس کی طرف متوجہ ہوگی جو کمزود اور کندہ ہے جب انسان کا بی حال ہوتو یا اللہ اس دوری کا صدفہ ہیری رحمت کو بھی پر حوال سے اللہ ہوں کہ موری اور شم فرما و تھیری فرما انس شیطان پر سے معاشر داور ماحول کے دور ہیں ہوری مورما یا اللہ اسم جو بیس سی اللہ علیہ وسلم ہے دور ہیں ہو تھی ہورہ کی معالی ہوری ماللہ غربار سے خوں اللہ غربار اس کی معالی فرمار

### أيك اورعجيب دعا

أَيِّكَ اوروعا مِإِدَّا كَلَّى بِيرَارِ عَالَاتِ كَيْسِنِ مِطَالِقَ بِهِ -ٱللَّهُمُّ عَامِلْنَا بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تُعَامِلُنَا بِمَا نَحُنُ أَهْلُهُ

''اے اللہ اہمارے ساتھ وہ معاملہ قرماجو تیزی شان کے لائق ہے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ قرماجس کے ہم مستحق ہیں''۔

جارى نااأتنى عدد گزر فرمااور تم يردتم وكرم فرمارايل عاجزى كوالشاقعاني كرمائ فيش كر

كەن كى رحمت طاب كرنى چاہئے اور دې نكام جىنامشكل نظر آ تا ہواتى ہى ہمت بلندكر نى چاہئے۔ سيالگر ہ ماسيال گرا

لوگ کہتے ہیں کہ پچرا کی سمال کا ہوگیا اس کی سمالگرہ ہوگی سمال گرہ نہیں اسمال گرا" کہنا

جائے اس لئے کہا گربچرا پی عرد ۲ سمال کے کرآ یا ہے تواس میں ہے کی سمال گر گیا۔ عمر ۹۵

رہ گئی۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں ہمارا بیٹا آئیک سمال کا ہوگیا دوسال کا ہوگیا ادھر ملک الحوت و کچور یا

ہے کہ انٹی روی قبض کرنے ہیں ۱۹ کی ہجائے ۸۵ سمال روگئے۔ آپ اسپیٹے گھرے لا ہور کی

طرف چلے ایک شیل طے ہوادہ میل طے و شاق آپ کا سمزین دورہ ہے یا کم ہور ہا ہے ؟ الفد اتحالی

نے ہم سب کو سمافر خانہ بینی و نیا ہی سفر پر جھتی و یا ہا اورسفر کے دن مشرور کرد ہے ہیں کی کے

نے ہی سب کو سمافر خانہ بینی و نیا ہی سفر پر جھتی دیا ہورسفر کے دن مشرور کرد ہے ہیں کی کے

میں اب اب میں ہے آبک آبک ایک لیے جو گرار دو ہا ہے اس سے سفر کی مدت پر دہ تیس ردی بلکہ گھت

مرف سو کے مرفد نظر سو کے و نیا کہاں جا رہا ہے کدھر و کھتا ہے؟

فدم سو کے مرفد نظر سو کے و نیا کہاں جا رہا ہے کدھر و کھتا ہے؟

فدم سو کے مرفد نظر سو کے و نیا کہاں جا رہا ہے کدھر و کھتا ہے؟

عاقبت اندليتي

جب انسان جاربا ، وایک طرف اور دیکھے دوسری طرف تولاز ما خطرو میں بڑجائے گا تیاہ و برياد اوكرد بكاكى يز عظراع كالكى كلف ين كريكا جارب إلى عاقبت كاطرف اور نظرے دنیا کی طرف عمر کی مدت سال بسال بلک دم بدم گز رتی جارای ہے۔ سوچنا جاہے کہ الكسال كارت على كياكيا؟ إلى عاقبت كوبناليارة والموت كويادكر كرهيرت حاصل ويجف كل يورا المراج النافيد و في الحفي الحفي خوب ملك روى اوركيامرز يين طوى ب كرميسر ووتو كيا فشرت سي يجين وندكى اس الرف آواز البل اوحرصدائے کورے صح سے تاشام چانا ہو مے گل کون کا دور شب ہوئی تو ماہر ویوں سے کنار ویوں ہے ہنتے ہی میرت یہ یولی اک تمانزایس تجھے جل دکھاؤں تو جو قید آن کا معیوں ہے جس جگہ جان تمنا ہر طرح مالوں ہے لے گئی کہارگی گور غربیاں کی طرف باستندرے بدوارات بدر کاؤی مرفدیں وو تین دکھا کر تکی کہنے وجھے و کو الحال کے باس فیراد صرت واضوی ہے ع چاتوان سے کہ جاوو مشمت دنیا ہے آج

### بروز قيامت سوال هوگا

اس زندگی کے بارے بیں بروز قیامت سوال ہوتے والاہے: اَوَلَوْلَعُورُكُو قِلِيَّكُ مُلَّا فِيْلُو مَنْ تَذَكَّرُ وَجُمَّا لِمُلْفِئِونَا فِيْلِ (rz-ra)

" کیا جم نے تھہیں اتنی عربند دی تھی کہ اس میں تفیحت حاصل کرنے والا تعیوت حاصل کر لیتا (اورمزید بیدکیہ) تہبارے یاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔"

بيدة راف والأكون تقا؟ اورائ لمي عمر الاسماوي الله كالتقف تغيري كي كالى إلى ال

"نذريُّ کي پانچ تفيرين

میملی تفسیر نا بذایر ( ڈرانے والا ) رسول الڈسلی الڈ علیہ ڈیلم میں اور عمروہ مراد ہے جس بیس رسولی الڈسلی اللہ علیہ ہٹلم کے دعوائے رسالت کا علم ہوجائے۔

دومری افسیر: ڈرانے والقرآن ہاور تریک قرآن کا کام اللہ ہوئے کا دو کی معلوم ہوجائے۔ تیسری قسیر: عمرے مراد ہے ، ۴ سال کی عمراورڈ رانے والا کیا ؟ بال مفید ہوجانا ا آج کے سلمانوں نے کیا کیا کہ ڈاڈھی تو دیے ہی منڈ وادو تا کہ مفیدی نظری ندآئے اور سر کے بالوں پر خشاب لگا لؤ ادے سفیدی چھیائے کے لئے ڈاڈھی منڈائے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے سر پرخشاب لگاتے ہیں ڈاڑھی پر بھی رنگ کرلیس محرسر یاؤاڑھی یا لکل سیاہ ندگریں بالکل سیاہ کرتا حرام ہے۔ ڈرائے والا آج کا بالوں میں سفیدی آگئی۔

بالول كى سفيدى باعث رحت ہے ند كه زحت

بالوں کی سفیدی باعث رحت ہے۔ سفیدی ہے ڈرنے والوس لوارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرمائے ہیں۔ "اللہ تعالی سفید بالوں والے مسلمان سے حیاء کرتے ہیں۔ "
طیبہ وسلم قرمائے ہیں: " اللہ تعالی سفید بالوں والے مسلمان سے حیاء کرتے ہیں۔ "
رحت جی بہائہ می جوید رحت جی بہائم کی جوید

ان کی رحت کو بہانہ چاہے کم ہے کم اللہ والول کی تقل ہی بتالیں ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اس تقل کواصل بناویں۔

> ترے مجوب کی یادب شاہت کے گئے آیا ہوں حقیقت اس کونو کردے ش صورت کے گئے یا ہوں

مندجانے کس چیز پر رحت متوجہ بوجائے

کالی نے مطلب نہ گوری ہے مطلب ہیا جس کو جاہئے مہا گن وہی ہے جس کی عرم ۲ سال ہوگئی اس سے یہ پوچھاجائے گا کہ کیا تیرے پاس ڈرانے والانجیس آیا فقا؟ لینی ترے بال سفید تیس ہوگئے تھے؟ پیچھنڈی ہموت کی کہ بس موت آیا تی جاہے چوفقی تفسیر: "نفذیو" سے اولاد کی اولاد مراد ہے۔

اولا دکی اولا دموت کی حجمنڈی ہے

سفیدبال آئیں بائی آئیں اولادگی اولاد ہوجائے توبیاشارہ ہے کہ اب بلیٹ فارم خالی کریں اس بلیٹ فارم پر کہ تک جیٹے رہیں گے؟ اب سافروں کی دوسرٹی کھیپ آگئ ہے۔ للہ! اب جاوّاولاد کی اولاد کو تئے ' فواسٹ میہ'' نفر پڑ' ہیں۔ موت کا بیغام ہیں۔ خوش ہوجانا چاہے کہ وطن چینچے کا سامان بن رہا ہے اور اس سافرخانہ سے جانے کے اسباب پیدا مور ہے ہیں۔ سجان اللہ! کیا کہنا ہے یا اللہ! اسباک شوق وطن عطافر ماکسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

اد الرجال ولدت اولادها وجعلت اسقامها تعتادها تلک زروع قا، دنا حصادها

''جب اولا د کی اولاد پیراہو جائے اورا مراض ایک دوسرے کے بیجھے بار بار آئے لگیس توسمجھ لوکھیتی یک جنگی ہے دراخی پڑنے گی دیر ہے۔''

یہ تو بوڑھوں کی کیفیت ہے ذرا تو جوان سوچیں کدان ہے کم عمر والے کتے بہتی گئے گئے قبروں میں اورا لیے بچوں کی کی تبین جوہرتے پہلے ہیں اور پیدا بعد میں ہوتے ہیں مال کے بیط ہی میں مرگے اور پیدا بعد میں ہوتے ہیں۔ آپ کو ہزاروں الیے لیس کے کہ دا دا بو نے ماپر بوت کوقیر میں اتارو ہا ہے اس لیے تو جوانوں کو بڑھا ہے کہ موت یہ نظر تبین رکھنی جا ہے وہ یہ موجیس کداین کے ہم عمر اور کم عمر والے کتے قبروں میں جارہے ہیں۔

پانچوین تغییر: عمرے مراد ہے بالغ ہونے کی عزادرؤرانے والے مقل مراد ہے۔

## حقیقی بالغ کون ہے؟

در حقیقت بالغ تو دو و و و ای بس کو این مالک کو پیچان کی عقل آ جائے۔ بلوغ تو مقل

عونا ہے نہ کہ عمرے جس کی مقل نے مسافر خان اور وطن کا فرق معلوم کر لیاو و بالغ ہے جس کی مقل نے حال اور مستقبل کی نوعیت کو جان لیا کہ جس زمانہ میں گزرر ہے ہیں وہ حال ہے۔
مستقبل آ کے ہے آ گے کی زعدگی بیخی آخرت کا ذخر ہی کیا ہے؟ اے جس کی عقل نے پیچان لیاوہ
ہے بالغ الزک بالغ وہ جاتی ہے۔ اا ماس میں اور لاکا ۱۳ اسال ہیں اب دنیا کا بلوغ تو تیتر بیروں کی طرح جان کی دور ہے۔ اس مل بلوغ ہے آخرت کا بلوغ تو تیتر بیروں کی طرح جاندی جلدی جلدی بورہا ہے۔ اس بلوغ ہے آخرت کا بلوغ تا الله او سب کو آخرت کے بالغ بنادے۔ آخرت کے بالغ کون وہ سے ہیں؟ پوچھے اللہ تعالی سے دو قرماتے ہیں۔
سیک بالغ بنادے۔ آخرت کے بالغ کون وہ سے ہیں؟ پوچھے اللہ تعالی سے دو قرماتے ہیں۔
سیکان کو تالغ بنادے۔ آخرت کے بالغ کون وہ تے ہیں؟ پوچھے اللہ تعالی سے دو قرماتے ہیں۔

'' دجال (بالغ مرد) وہ بین کہ دنیا کی بیڑی ہے بیڑی تجارت اور منافع ان کو مالک ے خافل کیس کرتے۔''

یہ بین آخرت کے بالغ ۔ اس تغییر کے مطابق اللہ تعالی کے اس ارشادیمں: ' کیا ہم نے اتنی مرتبیں دی تھی جو تعیمت حاصل کرنے کے لئے کافی ہو جاتی '' کوئٹی عمر مراد ہے؟ بالغ ہو جانے کی عمر وہ جو بھی ہو ہمر حال جب بالغ ہو گیا تو اتنی عمر ویدی کہ اس بیں تھیوت حاصل کرسکتا تھا اور فرمایا: '' تمہارے پائی ڈرانے والا بھی بھیجا'' ڈرانے والاکون؟ عقل ہم نے عقل بھی عطائی تھی جس کے ذریعہ پیچان کئے تھے کہ کوئی مالک تھیتی ہے تھی ہے جس ہے یہ دیا گزرگاہ ہے مسافر خاند ہے منزل آگ ہے آگے جاتا ہے وطن پنچنا ہے اتنی عقل ویدی تھی گر پھر بھی تھیمیں جھی شاتی کی بھی حاصل نہ کیا ' کیوں؟ یہ سوال ہوگا آخرت میں ۔

الله تعالیٰ سب سے تلوب میں اس کی آگر پریدا فرما تھی اور سب کو بیروت آئے ہے پہلے سب کتا ہوں سے قوبہ کرنے کی اقو فیق عطافر ہا تھی اور اپوری زندگی اپنی مرضی سے مطابق بنالیس۔

### خلاصدكلام

اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ است اندر گرآ فرت بیدا کریں دور صاب آئے ہے

پہلے پہلے انڈر تعالیٰ کی رحمت ہے وطن کی تیاری کی تو فیق طلب کریں اور ایمان اور اعمال صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی کوشش کریں۔

## ایک بهت بر<sup>د</sup>ی فلطی کاازاله

یبان ایک بات انجی طرح جی ایس گدا عمال صالح کے معنی کیا ہیں ؟اس سلسلہ بین عام اوگوں میں بہت ہوی غلوجی پائی جاتی ہے اس لئے جھے ہر بار عبیہ کرنی پڑتی ہے اعمال صالحہ سے میمراؤیس ہے کہ قل عبادت زیادہ کریں بلکہ مطلب یہ کدافتہ نقائی کی نافر مائی جھوڑ دیں خاہر بات ہے کہ آب اس مالک کی اتمام نافر مائیوں سے توبہ کر تے ہی اسے راضی کر کئے ہیں۔ وہ مالک تبیجات اور نقل عبادات سے راضی ہمین ہوتا تقل نماز نقل روزہ نقل صدقات وخیرات یا اور اوووظا کف سے داخی ہیں ہوتا نقل نماز نقل روزہ نقل صدقات وخیرات یا اور اوووظا کف سے داخی ہیں ہوتا وہ مالک راضی ہوتا ہے تو صرف نافر مائیوں کو جھوڑ نے کے بعد حقوق آلائد وحقوق العبادادا کرنے اور فرائنس کی ہجا آور کی کے ساتھ ساتھ اور انتیامی کی اعانت وخبر گیری گرنے ہیں خوات ہی گی اعانت وخبر گیری ساجہ و مدارس کی تقیر اور ترقی پر ہے اخباد ولت خرج کرتا ہے ماکین اور بتائی کی اعانت وخبر گیری مساجہ و مدارس کی تقیر اور ترقی پر ہے اخباد ولت خرج کرتا ہے ماکین ساتھ ہی کی اعانت وخبر گیری مساجہ و دراس کی تا ہے اور لوت بھی کی اعانت وخبر گیری کی اعانت وخبر گیری کی اعانت وخبر گیری کی بین ہوتا ہے اس نے ایمان کے ساتھ کی کرتا ہے کان ساتھ ہی کی اعانت و در یعنی کی اعانت و در یعنی کی اعانت و در یعنی کی مناز کی ایمان کے کہ شرط پوری کردی تو وہ وہ سے کرتا ہے اور لیقین کی میں بین ہوتا ہے اس نے ایمان کے می شرط پوری کردی تو وہ وہ تو کداور فریت میں بین ہوتا ہے اس نے ایمان کے بیٹ میں ارشا وہاری تعالی ہے:

ٱلَّذِيْنَ صَٰلَ سَعْيُهُمْ فِي الْعَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُوْنَ

أَنْهُمْ يُغْسِنُونَ صَفْعًا (١٨١-١٠١)

" پیرہ وہ اوگ ہیں جن کی دنیا ہیں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اور وہ بوج جبل کے اس خیال میں جین کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔"

صوفیہ نے بیلی بالفصائل ہے پہلے بیلی عن الروائل پر بہت زور دیا ہے۔ گٹاموں آگو ترک کرنااور فرائض کواداء کرنااعمال صالحہ کی بنیاد ہے جواس پر کار بند ہو گیا اے اللہ تعالیٰ کا الیاتعلق نصیب ہوگا کہ توافل اوراذ کا رکی تؤفیق اے ازخود ہوجائے گی ذکر محبوب کے بغیروہ رہ ہی نہیں سکتا محبت البیداس کے ول میں جاگزین ہوجائے گی گناہوں سے تا ہب ہوئے کے بعد بقول حضرت مجذوب رحمہ اللہ تعالیٰ بیرحالت ہوجائے گی۔

ہر تمنا ول سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو ظورت ہو گئی نفس اور شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ قتل عمبادت کرتے چلے جاؤ گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں مشارکے اور واعظین بھی بہی بناتے ہیں کہ فلاں تھتے اور اسے نوافل پڑھ لیجئے بس اعمال صالحہ پیدا ہو گئے حرام اور سینات سے بیچنے کی حاجت نہیں مسبب بچھ کئے جاؤ۔

کند کے رند رے ہاتھ سے جنت ندگئ

ای جہالت کی بنیاد پر برجم خود نیک اور صالح لوگ غلط تم کی رسوم اور طرح کے گئا ہوں گئا ہے۔ گنا ہوں میں مبتلا ہیں بدعات تک کے ارتکاب نے بیس چو کئے افسوں بیہ ہے کہ بتائے والے ای ندر ہے نشدا پنی جانوں پردم کھا ہے اس دن سے ڈر ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے۔ یقول بلیتنے قدامت لحیاتی (۹ ۸ – ۲۴)

یسوں پیسی مصنف صف ہیں اور اخروی) زندگی کے لئے کوئی ٹل (نیک) آگے گئی دیتا۔'' ''انسان کہا گائی میں اس (اخروی) زندگی کے لئے کوئی ٹل (نیک) آگے گئی دیتا۔''

اس چندروز ہ زندگی کے ہر لحد کونیست بھی کروطن آخرے کی قریجے۔

وصل اللهم و بارك و سلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين (تلخيص اززندگي كاگوتواره)

# تفاسیری روشنی میں م**نا قب ا هاہ بیت** معترضایت کا زالہ

تفیرعثانی تغیرطهری معارف القران مفتی اعظم معارف القرآن حضرت کا ندهلوی روح المعانی تغییرالبغوی تغییراین کیثر وغیرہ سے الل بیت کے فضائل (ادگلات قامیر)

## منا قب ابل بیت نفاسیر کی روشنی میں

وُمَنْ يَعَقَّدُتُ مِنْ يَلِيهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِعًا نُوْتِهَا أَجُرَهَا مَرُكَيْنِ وَاعْتَكُنَ مَالَهَا رِزْقًا كَرِيْهَا مِرْجِمِهِ: اور جَوُونَ تَمْ مِن اطاعت كرے الله كي اوراس كـ رسول كي اور عمل كرے احتصاديوں بم أس كواس كا ثواب دوبار اور كي ہے تم نے أس كے واسط روزي عزت كي

عظیم مرتبہ کے لواز مات:

یخی بینی اوراطاعت پر چتناا بر دوم رول کوسلے اُس سے دو گناسطے گا۔ اور مزید بر آل ایک خاص روزی قزت کی عطابہ و گی دھٹرت شاوصا حب گلھتے ہیں ' میریزے درجہ کالاز مد ہے کہ بیکی کا تو آپ دونا اور کہ اُن کاعذاب دونا'' خود قضیم علیہ السلام کوفر مایا لِذَا کُلَاَ اُنْتُنَاکُ خِنعَتَ الْمُنْوَةِ وَخِنْفُتُ الْمِنْكُلِةِ . ( فَامِرا مُل دَرُنَام ) ( شرعانی )

### عمده روزی اورحسن معاشرت:

وَالْآَذُنَ مَا أَيْنَ مَا أَيْنَ فَا الْآَوْقِقُ اورَمَ مِن بِ جَوَلُونَ اللهُ اوراس كَرْسُول في اطاعت أمرك ف اور فيك كام كرك أي مم (وومرى مورق من مقابله من ) اس كود وبار و (ليتن دو كنا) اجردي كاوراس كاليم من في مهت من من عهده وروزي تيار كرد كلي بب دوجرا الأواب دياجات كاليك قو الله اوررسول في اطاعت كاوومرااس بات كاكه في عت اورضن معاشرت كم ساتحد ووالله ك رسول في مرضى في طله كار بوكس مقائل له كهام يتنى كالواب دس تشكول كه برابر موال

رزق کریم عالی قدرروزی بیتی جنت جواصل اُواب کے بعد مزید عطائی جائے گی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ دسول اللہ کی مثالات میں ان کوووسلے گا جورسول اللہ کو عطا کیا جائے گا۔ (تشیر عمری)

## امهات المؤمنين كأعمل دو گناہے:

اگروہ کوئی گناہ کا کام کریں گی اوان کو دوسری خورتوں کی نبست ہے دو گناعذاب دیاجائے گا یعنی ان کا ایک گناہ دو کے قائم مقام قرار دیا جائے گاہائ طرح اگر دہ ٹیک مل کریں گی او دوسری عورتوں کی نبست ان کو آب بھی دو ہرا دیاجائے گاہان کا ایک ٹیک مل دو کے قائم مقام موگا۔

سے آیت آیک حیثیت سے ازواج مطبرات کے لئے ان کے اس مل جزاء ہے جو انہوں نے آیس کی جزاء ہے جو انہوں نے آیس گی جزاء ہے جو انہوں نے آیس کی جزاء ہے جو انہوں نے آیس کی جزاء ہے جو قربان کر دیا، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے آیک مل کو دو کا درجہ دے دیا، اور گناہ کی صورت میں دو جرا عذاب بھی ان کی خصوصی فضیات اور انتیازی شرافت کی وجہ ہے ہوا، کیونکہ رہے بات منتی ہی ہے اور نظی بھی ،کہ جنا کی کا اعزاز واحزام ہوتا ہے آتا ہی اس کی طرف نے فیلت ویر ایش کی اس کی طرف نے فیلت ویر گئی کے مزاجمی براہ جاتی ہے۔

## امهات المؤمنين يرانعامات:

قا مکدہ: از داج مطہرات کی پیخصوصیت کیان سے عمل کا دوہرا تو اب ملے عام اُست کے اعتبارے اس سے بیالازم مجیس آتا کہ است میں کمی فرویا جماعت کو کسی خصوصیت سے ایسا افعام نہ جمشا جائے کہ اس کو دوہرا تو اب ملے۔ (سانہ بھی اعم)

ينشِكَ النَّبِي لَتَنَّنُ كَالْمَيْنِ قِينَ النِّسَاءَ ترجمه: الع بي ك موقة تم نيس موجع بركون موقى

مقام عظمت كا تقاضا:

لَقِينَ تهباري هيشيت اور مرتبه عام عورتول كي طرح شيس - آخر الله تفالي في تم كوسيد

المرسین کی زوجیت کے لئے انتخاب فر مایا اور اُمہات الموشین بنایا البد ااگر تقوی و طہارت کا 
بہترین نمونہ پیش کردگی جیسا کرتم ہے متوقع ہے۔ اس کا دون اللہ کے بال بہت زیادہ ہوگا۔ اور 
بالفرض کوئی ٹری ترکت سرزو بولوائی نبست ہے وہ بھی بہت زیادہ بھاری اور بھے بھی جائے گی۔

فرض بھلائی کی جانب ہو یا کہ اُئی کی عام ہو منات ہے تہاری پوزیش میتاز رہے گی۔ (تیر برحق)

یفٹ کہ انتخاب اللہ کی کا اُئی کی عام ہو منات ہے تہاری پوزیش میتاز رہے گی۔ (تیر برحق)

ایجنی نہ تم میں ہے کوئی اُئی کی غیر عورت کی طرح ہے اور نہ تہاری جماعت دوسری 
عورتوں کی جماعت کی طرح ہے۔ بیٹی فضیلت میں کوئی دوسری عورت تہاری طرح نہیں ہے۔

عورتوں کی جماعت کی طرح ہے۔ بیٹی فضیلت میں کوئی دوسری عورت تہاری طرح نہیں ہے۔

عورتوں کی جماعت کی طرح ہے۔ بیٹی فضیلت میں کوئی دوسری عورت تہاری طرح نہیں ہے۔

معرت ایس عباری نے یہ مطلب بیان کیا کہ دوسری تیک موس مورتوں کے برابر میرے

مزد یک تہارا مرتبہ بیس ہے بلکہ میر سے زد یک تہادی اور تہارا تو اب بہت زیادہ ہے۔

موسیلت والی خوا تیمن :

آیت مذکورہ دلالت کر رہی ہے کہ امیات الموثنین کوتمام دوسری عورتوں پر تضیات حاصل ہے لیکن ایک اور آیت میں معفرت مریح آ کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیات عطا فرمائے کا ذکر کیا گیا۔ فرمایے باٹ اللّه اضطفالی وَطَهُوَلَتُو اَضْفَفْلُو، عَلَى اِسْكُمْ اِسْكُمْ الْعَالَمُونِيْنَ اے سریم اللّه نے سیجے جن لیا اور پاک کردیا اور دنیا کی عورتوں پر تیجے برتری عطاکی۔

حیار فضیلت والی خوا تین: حضرت انس رادی میں کدرسول الشصلی الله علیه وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں سے تبہارے لئے کافی میں ( یعنی سب پر برتر کار بھتی میں ) مربم بنت تران خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محصلی الله علیہ وسلم اور آسی فرعون کی بی بی۔ آیت کا مناسب مطلب میسے کدرسول اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف تم کو حاصل ہے اس شرف میں اور کوئی عورت تبہاری شریک اور مساوی نہیں ہے۔

تمام خواتين سے أفضل:

جمهور كابالا قفاق طح شده مسئله بحرتمام عورتول سے افضل حضرت فاطمه بنت

رسول الندصلی الله علیه وسلم اورا زواج مطهرات سین سب سے بہتر حصرت خدیجہ بنت خویلد نیز حضرت مربم بنت عمران اور حضرت آسید زوجهٔ فرعون اور حضرت عاکشہ بنت صدیق آکبرتھیں ۔رضی اللہ عنہن

شیخیین فی صحیحین میں اور احمد ونزندی دائن ماجہ نے حضرت الوموی اشعری کی روایت سے بیان کیا ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ مردول میں تو بہت اوگ کامل ہوئے گرعورتوں میں سواء آ ہی زوجہ فرعون اور مریم ہنت عمران کے اور کوئی عورت کامل نہیں ہوئی۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر الیمی ہے جیسے دوسرے کھاتوں پر ٹرید کی فضیلت ۔ صحیحین میں آ یا ہے کہ حضرت علی نے فر مایا بیس نے خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سا کہ محورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد تھیں ۔ کریب کی روایت میں ہے کہ وکئی نے بید عدیث بیان کرتے وقت آ سان اور زبین کی طرف اشارہ کیا لیمی آ سان وزبین کی برترین عورتیں صحیحین میں حضرت عائش کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے بیان کیا برترین عورتیں سے کہ حضرت فاطمہ نے بیان کیا (بھی ہے) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ اہل جت (بھی ہے) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ اہل جت (یافرمایا موسول ) کی عورتوں کی تم سردار ہو۔

حضرت حذیقہ رضی اللہ عندراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا یہ قرشتہ

(آیا ہے جو) اس رات ہے پہلے بھی زمین پرنجیس انزااس نے اپنے رب ہے اجازت ما گئی کہ بھے (آکر) سلام کرے اور مجھے اس بات کی بشارت دی کہ فاطمہ اہل جنت کی سردار ہیں (اجازت طلب کرنے کا مطلب سردار ہیں (اجازت طلب کرنے کا مطلب سے کہ اس کو اجازت کی ترفی نے اس کو سیے کہ اس کو اجازت کی ترفی کے اس کو حدیث غریب کہا ہے۔ (تعیر عمری)

ان تمام آیات ہے از دائ مطهرات کی فضیلت اور بزرگی کو بیان کرنامقصود ہے اور رینتلانا ہے کہان ہے بھی کوئی معصیت قبیحہ سرز ذنہیں ہوگی اور پیٹورٹیں محسنات اور مخلصات بیں اورام ہمات الموشین بیں اور نبی کی وفات کے بعدان سے کوئی ٹکائے نہیں کرسکتا۔

## حضرت عا تشهصد يقدرضي الله عنهاكي فضيلت:

ازواج مظهرات با برناع صحابه وتا بعین و نیااورا خرت بی آپ کی زوج مظهره بی خصوصاً منظرت علی اور حضرت شاراه را بوسی اشعری و غیرهم نے سحابه وتا بعین کے بزاره ول
اور لا کھول کے جمع بی با واز بلند بیاعلان کیا کہ ام الموشین عائش صدیقہ و نیااورا خرت بی
اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیں اہدا اکسی اور گراہ قرقہ کا ہے کہنا کہ از واج مطہرات
کا زوجہ رسول ہونا فقط و نیا تک محدود ہے صرح گراہی ہے اور کسی رافضی کا بیا کہنا کہ
آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وقات کے بعد حضرت علی نے حضرت عائش صدیقہ کو طلاق
وے وی تھی ایک افراد میں اور صرح جمود بھی ہے۔ لعملہ اللہ علی الکا ذہین

## تمام از واج مطهرات متقبيتين:

واقعات اورحالات سے اور کتاب وسنت کی شہادات سے بیامر قطعی طور پر تابت ہے کہ الحمد منداز واج مطبرات از اول تا آخر تمام زندگی تقویل اور پر چیز گاری پر قائم رہیں جنسور پر فور کی جیات ہیں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی اور اسی وجہ سے بیختم نازل ہوا و آلا گنا تھ گھٹا اُڈ کا بھی بھی بھی اور آپ کی وفات و نیا اور آخرت ووٹوں ہی جمل آپ کی زوجہ ہیں۔ مخالفین اسلام نے بوی کوشش کی گرکوئی خفیف سے خفیف واقد بھی ایسا نہ بتا اسکام جس سے ان با توں کی مخالفت کا بت ہوتی جوان آبیات ہیں نہ کورجیں۔ (معدد برونوں)

> إِنِ الْقَدِّيْنُ فَلَا تَخْضُغُنَ بِالْقُوْلِ فَيُطْهُمُ الَّذِي فِي فِي قَلْمِهِ مَرضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْمُو وَقُلَا ترجمه: الرُّمِ وَررِكُو سودب كربات مَدَرُو بُعِرلا فَي كرے وَلَ جس كدل تاروك جاوركو بات سقول۔

غيرمردے بات كرنے كاطريقة:

لين أكرتقوى اورخداكا دُرول يس ركفتي بوقو غير مردول كرماته بات چيت كرت

ہوئے (جس کی ضرورت خصوصاً مہات الموشین کو پیش آئی رہتی ہے ) زم اور دکش لہے میں کام ندگرو\_بالشير ورت كي آوازيس فدرت في طبعي طور يرايك زي اورز اكت ركتي ي ميلن بإكباز عورتون كي شان بيرموني حاسبي كرحتي المقدور غير مردول سے بات كرنے ميں ب تكلف السالب والبجد اختيار كرين جس ش قدر ع خشونت اور روكها ين بواور كسي بدباطن سخلبی میلان کواچی طرف جذب شکرے أمهات الموشین کواس باره عمی اسیع مقام باند ك لحاظ عداور بحى زياده احتياط لازم بيستاك كوئى بيادادرروكى دل كا آدى بالكل اين عاقبت تاه ندكر بيتي حد حضرت شاه صاحب كلحت بين كديها لك ادب تحمايا كركن مرد -بات كبوتو أس طرح كبوجهيم مان كه ينظ كوراه ربات بحي بعلى اور معتقول ببور التيرجاني ا غَلَا تَفْضَعُنَ بِالْقُوْلِ مُوتَم بِيهَا كربات ندكيا كرو مطلب بدكه جب بشرطانغة ي تمهاري فضیلت دوسری عورتوں یہ عابت ہے تو تقوی کے خلاف تم سے کوئی حرکت سروہ نہ ہوئی چاہے۔(دومرے)مردوں سے چاچا کر بات نہ کیا کروار تقوی کے فلاف ہے) لین اگر عورت كى غيرمروب جياجها كرباتش كرے كى قوان كيول بين ادا كالبندا تم البيان كرو جزري في بايدين آكاها ب كدر ول الله صلى الله عليه وسلم في مردكو غير عورت ، اس طرح زم زم یا تی کرنے کی ممالف قرمانی ہے کہ فورت اس کی طرف پکھر بھے سکار خضوع كامعنى ہےاطاعت

اجنبی خاتون سےزم گفتگوکرنے والے کی سزا:

جزاری نے بیگی تبہامیدی لکھا ہے کہ حضرت تمریک دورخلافت بیں ایک شخص کسی مردد تورت کی طرف سے گزراجو باہم نرم زم ہا تیں کررہے مضائ شخص نے اس مروسک مر پرائسی ضرب لکائی کساس کامر چھٹ گیا۔ حضرت عرف اس کو یکھے بدلہ نداوایا (ضرب کو بالاقصاص قراردیا)

بغير شو ہراجنبی ہے بات منع ہے:

طبرانی نے انچھی سندے صنرت عمرو بن عاص کی روایت سے بیان کیا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم نے عود تو ان کو بغیر شوہروں کی اجازت کے (غیر مردوں سے ) کلام کرنے کی مما نعت فرماد کی ہے۔

## غيرعورت كے سامنے انگرائى ممنوع:

دار تطنی نے افرادیش حضرت ابو ہرہرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت قربا دی ہے کہ کوئی مرد نمازیش یا اپنی بیوی اور ہاندیوں سے علاوہ دوسری عورتوں کے سامنے انگڑ ائی لے۔

## منافقت کی بیاری:

فیطنہ اُڈنی کی فالملہ مرتبیق ( کمیں) اس فی کوچس کول بیں بیاری ہے کھا ان ہونے گئے۔ مرض سے مراد ہے نفاق کا شائیہ موس کا مل کا دل تو ایمان پر مطمئن موتا ہے اس کو تو اپنے رب کی شان ہر وقت نظر آتی ہے وہ تو مجھی بھی حرام بات کی طرف مامل ہی فیمیں ہو سکتا۔ ہاں جس سے ایمان میں ضعف ہوتا ہے اس سے دل میں نفاق کا شائیہ ہوتا ہے وہ محموعات شداوندی کی طرف مامل ہوجاتا ہے۔

مستلد: اجنی مردوں سے کلام کرنے کے وقت تورت کو تکم ہے کہ لیجہ میں درشتی اختیار کرسے تا کہ میلان ولایخ کا احتال ہی نہ بیدا ہونے بائے۔

وَكُنْ كَالْاَسْفُرُوهُا اور قاعده (عفت) كے مطابق بات كرو\_ يعنى اس طرح بات كرو كەشك ئەيماجو \_ (ترويوي)

وَ قَكْرُكَ مِنْ بُنِيُوْتِكُنَّ وَلَا تَكْبُرُجُنَ تَكَبُّرُ الْمَكْلِيمِ الْمِكْلِيمِ الْكُولِلِ ترجمه: اور قرار بَارُوابِ مُحرول بن اور دكماتی نه پُمروجيها كه دكهاناوستورها يبلغ جهالت كه وقت من .

## عورتوں کیلئے گھروں سے باہرزینت کی نمائش ممنوع ہے:

ایعنی اسلام سے پہلے زبانہ کیا لیت میں مورش ہے پردہ پھرتی اوراہے بدن اوراباس کی زیبائش کا علامیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔اس بداخلاتی اور ہے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کرسکتا ہے اُس نے موراق کو تھم دیا کہ گھروں میں تھم ریں اور زبانہ کہا ہیت کی طرح با ہرنگل کرحسن و جمال کی نمائش کرتی نہ گھریں۔ اُمہات الموشین کا فرض اس محاملہ میں بھی اوروں سے زیاد ومؤ کد ہوگا جیسا کہ لَنْفُنْ کَلْمُنْدِ مِنْ لِلْنِمَانَّہِ کَصَّت مُک گُرْر چِکا۔ ۔

### ضرورت كے تحت نكلنا:

بانق كى شرى ياطبى خرورت كى بناير بدول زيب وزينت كيد بنذل اورنا قابل اعتنا لمباس میں مشتر بوکر احیاتاً باہر لکانا بشرطیک ماحول کے اعتبار سے فتنہ کا مقند شہور بلاشیداس کی اجازت نسوس كلتى ساورخاص ازواج مطبرات كحتن مين بحى اس كى ممانعت ثابت تبيس موتى-بلكر متعدد واقعات عال طرح تكفيكا فهوت ماتا بيكين شارع كارشادات سيداية فابر موتا ہے کہ وہ پیندای کوکرتے ہیں کہ ایک مسلمان مورت بہرحال اپنے گھر کی زینت ہے اور باہر نكل كرشيطان كوناك جها تك كاموقع شدد بال كي تفسيل ماد درمال تاب شرقي ش ب-ر ہاشر کا مضمون اینی عورت کے لئے کن اعضاء کو کن مردوں کے سامنے کھٹا رکھنا جا ترہے۔ اس کا بیان مورہ توریش گزر چکا۔ (حبیب)جواحکام ان آیات علی بیان کے گئے تمام عورتوں کے لئے ج از داج مُعلم الت محق من جونك أن كا تأكد داوتنام ذا كد خااس الطافظول من خصوصيت ے انتان کا اللہ بن الذا م اللہ الله م كاتبية في متبيد شرار و تقيل و كركي تيس - ايك بے دیائی کی بات کا ارتکاب۔ اس کی روک تمام فلا تخفظفن بالقول سے تَرَبِينَةِ الْبُيَاهِ لِينَةِ وَالْأُونِي عَلَى كُلِّ فِي روبري الله ورسول كي اطاعت اورهمل صالح ، آ مح وَالْقِينِينَ الصَالُوةَ مِن أَبُعُرًا عَقِائِمًا عَلَى بَعَلِ فَي ثِرالَى وزن عَلى ووَكَيْ قراروي تَقياس تقرير كم موافق "فاحشمبيد" كي تفيير بحي عيد كلف تجويس ألحى موكى - (تيرجال) وْلَا خَلِيْنِينَ وَلَيْنَةِ الْكِلْهِ لِلدِّوْلِينَ وَالْوَقِيلِ الدِرقِيدِ مِي أَرِيانَ يَجَالِبِيت كي موافق مت يجروب

ولا عربین ہوجہ ہی ویوپیوں وی اور مدہ ہارہ میں جب پیسے مہاں سے ہارہ۔ امہات الموشین کے گھروں ہے باہر نگلفے کی مما نعت عموی نییں کہ نمازیا تج یاضرورت انسانی کے لئے بھی باہر مذکلیں۔

شيعول كي غلط فهي:

و ولوگ جن کے دلوں بین نفاق کی بیاری ہے بیٹن شایعذ آبت بیس محوق ممانعت بجھ

بينه بين اس ليخ حضرت صديقة الكبرى بنت صديق اكبرحبية رسول التدسلي التدعلية وسلم ير طعن کرتے ہیں کدوہ اپنے گھرے کال کر مکہ کو پینچیں پھر مکہ ہے بھر ہ پہنچیں جہال جگہ جمل كاوافقد بوابيسارا مقرممانعت آيت كے خلاف بواكيا ان لوگول كويس معلوم كداس زمانديس مدیند کی فضایرا من نیس رای تقی ۔ اُم الموشین کے مدینہ سے نگلتے ہی حصرت عثمان کوشہید کردیا حمياا ورمصروالول نے مدینہ میں ایسا فساد کیا یا کہ حضرت طلحدا ورحضرت زبیر بھی خروج برمجبور ہو گئے اور مدینۂ کو چھوڈ کر مکد کو پہنچے اور انہیں دونوں بزرگول نے حضرت عالمنٹہ کومشورہ دیا کہ مسلمانوں کی خانہ جنگی دورکرنے کے لئے بھر ہ کوتشریف لے جائیں جب حضرت عاکثہ نے الكَارَكِيالُوْ آيتَ لَاحْيَرُ فِي كَلِيْرِ مِنْ نَجَوَاهُمْ إِلَّا مَنْ آمَرَ بِصَدْقَةِ ٱوْمَعُرُوفٍ أَوْ إضَلاحْ بَيْنَ النَّاسُ عاستدال كرت بوع فروج كوخروري قرار دياراس مشوره ك إحد حطرت عا تشد بصره کوتشریف کے میں اوراس خروج ہی کے سبب حضرت عائشہ کے ساتھیوں میں اور حضرت علی کے دفقاء بیں سلم ہوگئی لیکن عبداللہ بن سبایہودی منافق نے جوابیئے کو عبیعان علی میں سے کہتا تفاصلح قائم شدر ہے دی اور دونوں جماعتوں میں فتندئی آگ الیم پھڑ کائی کہ جنگ جمل نکاوا قد ظهور پذیر بروگیااور مسلمانول میں پاہم برواکشت وخون ہوا۔ ہم نے اس واقعہ كا تذكره اين كتاب سيف مسلول بين مفصل طور يركر ديا ہے۔

## " فَبْرِج " كالمعنى:

تشرن کا لفظ برون سے نکلا ہے۔ برون کامعنی ہے ظہور۔ اس جگہ تیرن سے مراد ہے اظہار زینت اور مردوں کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے نکلنا۔ این تج نے کہا تیرج کامعنی ہے۔اٹھلاکر چلنا۔ اس کے لائٹر جن کانفیری ترجمہ کیا ہے اٹھلا کرنہ چلو۔

## دَورِجا ہلیت:

جابلیت اولی سے مراد ہے دورا سلای سے پہلے کا زمانۂ جابلیت اور جاہلیت ووٹم ہے۔ اسلام کے بعد گناہ کیرہ کا ارتکاب شعبی نے کہارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر حضرت عیستی کے زمانہ تک جابلیت اولی کا دور تفار ابوالعالیہ نے کہا حضرت وائد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زبانہ کہا ہلیہ اولی کا زبانہ تفاع ہوتیں ایسی آپیمیں پیمن کرتگئی تھیں جو دونوں طرف سے بغیر سلے ہوئے ہوئے تھے اوران کا بدان دونوں طرف سے برینہ دیکتا تھا۔ تکرمہ نے حضرت ایمن عہاس کا بیان لقش کیا ہے کہ جاہلیہ اُولی کا دونہ مانہ تھا جو حضرت توج اور حضرت ادرایس ملیاسات ہے درمیان تھا۔

دور جابلیت میں بدفعلی کی ابتداء:

حصرت آ دم کی نسل سے دو قلیلے ہوئے ایک پہاڑ پر دہتا تھا دوسرامیدانی علاقہ اس پہاڑی مردول کے چیرے فکفتہ اور گورے متے گر حورتین بدصورت تھیں اور میدانی باشندول کی عورتین خسین تھیں اور مرد بدصورت۔

یاجا بلیت ہے مراد قبل از اسلام کا دور ہے۔ (جس کی کوئی عد بندی نہیں ) دعمہ طری حصر ت عثمان غنی طلح کی شہاوت اور حالات کا انتششار:

صديقه مائت أوران كرساته حفرت استمها ورصفيه رضى الدهنمايرسب ع كرات الته

تشریف کے میکن تعیرا، وہال معفرت عثمان عنی " کی شہادت اور بغاوت کے واقعات سے او بخت مملین ہوئیں، اورسلمانوں کے باہمی افتراق سے نظام سلمین میں غلل اورفتہ کا اندیشہ مٍ بيثان كي موت تهاءاي حالت بين حضرت ظلحداورز بيراورنعمان بن بشراوركعب بن يجر واور . چندوهمرے محابہ گرام مدیشے بھاگ کر کم معظمہ بہنچہ، کوٹک قا خان عثان ان کے بھی قل كدري تحال لخ يدلوك جان بها كرمكم معظم بي كان الدام الموسين دهرت عائشان خدمت على حاضر بوع واورمشوره طلب كياه حضرت صديقة في ان كويدمشوره وياكدآب لوك أس وقت تك مدينة طيب ندجا مكن جب تك كدبا في اوك معزت على كرم الله وجهد عرار جع بیں ، اور دوان سے قصاص لینے سے مزید فتنہ کے اندیشر کی دجہ سے ڈے ہوئے ہیں آؤ آ پ لوك بجحدود الحراجك جكد جاكر دمين جبال اسيخ آب كوماً مون مجيس، جب تك بدامير الموشين ا تظام يرقالون يالين ، اورقم لوك جو يحدوشش كريكة بوراس كى كروكد يدلوك امير الموسين ا مرد م منفرق جوجا تمي ، اورامير الموشين ان سے تصاص بانقام لينے پر قابو پاليس -يد حفرات ال بررايني و محقه اور اراده بعره يلي جاف كالمياء كونكداس وقت وبال مسلمانوں كے للكر جمع عقم الن حضرات نے وہاں جانے كا تصد كرايا تو أم المونين السي جمي ورخواست كى كذا زقام حكوست برقرار موفي تلك آب يحى بهار يدما تحدام ويل قيام فرما كيل-اوراس وقت قا تلان عثمان اورمنسدين كي قوت وشوكت اورحصرت على كا أن يرحد شرعي جارى كرنے سے بے قانوہ ونا خود تج البلان كى روايت سے واضح ہے ميادر ہے كہ بنج البلاغه كوشيعه حضرات متندمان بين من البلافيل ب كرحض اير سان كيعض احجاب ورفقاء في خودكها كواكرا بالاوكول كومزاد عدي جنول فيعثان في يرحمل كياتو بهتر بوكاءاس يرحفزت ا مِرْ فَوْمِا لِا كَدْمِرِ عِلَا فِي الْمِن الريات عدة في من وقع كنة مود كريكام كيد موديك بدينه يريكي لوگ جھائے ہوئے بين اورة جارے فال اورة س ياس كاعراب بھي ان كرماتھ لك ك يوراني حالت عن ال كى من اك احكام جارى كردون و تافذ كس طرع وول كـ حضرت عا كشصد يقته كالفريقره اوراس كے مقاصد: حضرت صديقة محوايك طرف حضرت على كي مجبوري كالنداز وتفاه ومرى طرف ييجي

### شيعول كاطوفان:

اس کے لئے اگرام المؤنین نے بھرہ کا سفر محارم کے ساتھ اور پردہ کے آپھی بودت میں اختیار فر مالیا تو اس کو جوشید اور دوافض نے ایک طوفان بنا کر چیٹن کیا ہے کہ ام الموثین نے احکام قرآن کی خلاف ورزی کی اس کا کہا جواز ہوسکتا ہے ،

## قتنه بازوں کی کارروائی:

آ مے منافقین اورمضدین کی شرارت نے جوصورت بنگ ہا ہمی کی پیدا کردگ اس کا خیال بھی صد اینڈ کے وہم وگمان میں بھی جیس تھا، اس آیت کی تغییر کے لئے اتباق کا ٹی ہے آگے واقعہ چنگ جمل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں وگرا خضار کے ساتھ دھیقت واشح کرنے کے لئے چند سطور کبھی جاتی ہیں۔

ہاہی فلٹوں اور چھٹڑوں کے دفت جو صورتی و نیایٹن جیش آیا کر تی جیں ان سے کو کی اتل بھیرت و تجربہ چافل خیس ہوسکتا، یہاں بھی صورت سے جیش آئی کہ مدینہ سے آئے ہوئے صحابہ ' کرام کی معیت جس حسرت صدیقہ ' کے سفر بھر ہ کومنافقین اور مضدین نے حسرت امیر

الموضين على مرتضي كاست صورت بكاز كراس طرح بيش كيا كديدسباس لي بصره جارب إن كدوبان كالكرماته الرآب كامقابله كرين ، أكرآب اميروقت إن أوآب كافرض ے کہ اس فتنہ کو آ گے بوصنے سے پہلے وہیں جا کر روکیس ، حضرت حسن وسین وعبداللہ بن جعفر عبدالله بن عباس رضى الله عنهم جيسے حاليكرام في اس رائے سے اختلاف بھى كيا اورمشور وبيديا كمآب ان كے مقابلہ پرنشكرشى اس وقت تك ندكريں جب تك سيح حال معلوم ند بوجائے مگر كثرت دوسرى طرف رائ دين والول كي عنرت على كرم الله وجر بحى اى طرف ماكل مو كرافكر كے ساتھ نكل آئے ، اور يہ شرير الل فتنه و بغاوت بھي آپ كے ساتھ نكلے جب يہ حفزات بعره كتريب ينفياتو حفرت تعقاع كوام الموثين كم ياس وريافت حال كم لخ بيبياه انهول نے عرض كيا كدا كام المونين آب كے يبال تشريف لانے كاكيا سبب موا، لا صديقة ﴿ فَرْمَايَا آَيْ بُنِّي الْإِحْمَلاحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَعِينَ مِيرِ عِيارِ عِينَ عِن اصلاحِ بين الناس كاراده عيال آئى مون پر دهر على الورزير " كويمى قعقاع كى جلس عن با ليا قعظاع "فان على حياكمة ب كياجاج بين انبول في عرض كيا كمة المان عثان ير حد شرقی جاری کرنے کے سواہم کی فیس جاہتے ، حضرت قعقات نے سمجھایا کدیدگام تو اس وقت تك نبين بوسكا جب تك مسلمانوں كى بھاعت مظلم ادر متحكم نہ ہو جائے ، ال لئے آپ حعزات يراازم بكراس وقت آسيمصالحت كي صورت افتيار كريس

ان بزرگول نے اس کوشلیم کیا ، حضرت قعقاع "نے جا کرا بیر الموشین" کواش کی اطلاع دے دی وہ بھی بہت سر ورہوئے اور مطمئن ہو گئے اور سب لوگوں نے واپسی کا قصد کرلیا ، اور شمن روز اس میدان میں قیام اس حال پر رہا کہ کی کواس میں شک تبییں تھا کہ اب ووقوں فریقوں میں مضالحت کا اطلاع ہوجائے گا ، اور چو تھے دن سن کو بیداعلان ہوئے والا تفاور حضرت امیر الموشین کی طاقات حضرت ظائر وزیر سے ساتھ ہوئے والی تھی جس میں میں میں اور انہوں نے ہو التان عقوم بنایا کہ تم اول حضرت کا روز ان اوگوں پر سخت گراں گزری ، اور انہوں نے ہی منصوب بنایا کہ تم اول حضرت عائش کی جماعت میں بھی طرف سے جمعنی ہوئی ، اور بیادگ

اس فلط فہی کا شکار ہو کر حضرت علی کے لفکر پر ٹوٹ پڑیں، ان کی یہ شیطانی جال پال گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لفکر بیں شامل ہونے والے مفسدین کی طرف سے جب حضرت صدیقت کی جماعت پر حملہ ہوگیا تو وہ یہ بیجھنے بیس معذور سے کہ سیتملہ امیرالموثین کے لفکر کی طرف سے ہوا ہے اس کی جوانی کا دروائی شروع ہوگئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ ماجرا در کھا تو قال کے سواج اور متدر باداور جو صادفہ باہمی آئی وقال کا چیش آ ناتھا آ گیا، اناللہ وانالیہ راجون ، یہ وقال کا چیش آ ناتھا آ گیا، اناللہ وانالیہ راجون ، یہ واقعہ تھیک ای طرح طبری اور دومرے ثقات کو زخین نے حضرت میں اور حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت میں اور حضرت کی دوایت نے تقل کیا ہے (روح المعانی) واقعہ جمل بر حضرت عالی گئی اور حضرت علی تھا کا افسوس :

غرض مضدین و بحرین کی شرارت اور فتد انگیزی کے متیجہ میں ان دونوں مقدی گروہوں میں غیر شعوری طور پر قبال کا واقد بیش آ گیا، اور جب فتد قروہوا تو دونوں ہی حضرات اس پر بخت مسلمان ہوئے ، حضرت صدیقہ عائش کو بیدا قبارا کی اور جب فتد قروہوا تو دونوں ہی حضرات اس پر بخت مسلمان ہوئی اس کے ان کا دویشا آ نسووکاں سے تر ہوجا تا تھا، ای طرح حضرت امیر الموشین علی مرتضی کو بھی اس واقعہ پر بخت مسلمہ بیش آ یا، فقد قروبونے کے بعد مقتولین کی لاشوں کود کھی کے لئے تشریف لیے مسلم کر نسیامنہ یا کہ سے تو ایس پر باتھ مار کر میفر مات تھے کہ کاش میں اس واقعہ سے پہلے مرکز نسیامنہ یا بوگیا ہوتا ہ اور پھتا ہ اور گھتا کہ تو و جا تا، (رداہ کو گؤن فائی بین تو روئے اللہ بی میان کی دو پھتا آ سود کال سے تر ہوجا تا، (رداہ عبراللہ ین احد فی زوا کہ الزم دوائن اللہ یو این الدوقال سے تر ہوجا تا، (رداہ عبراللہ یک زوا کہ اللہ کو ان دویشا کہ دویشا کہ دویشا کہ دویشا کہ دویشا کہ دویشا کو دویشا کہ دویشا

آیت نرکوده پر مصنے پر دونااس کئے نہ تھا کہ قرار فی انہوں کی خلاف ورزی ان کے فزویک گناہ تھی یا سفر ممنوع تفا بلکہ گھرے نگلنے پر جو واقعہ نا گوار اور حادث شدیدہ بیش آ گلیا اس پر طبی اسٹاہ قرقم اس کا سب بنانہ (بیرسب دوایات اور پورامشمون آفیبر روٹ المعانی سالیا گیاہے) (مدنت ان انعم) شخفظ عصمت کسلسے نشر عی قوا نمین :

ایک علم توبیدیا ہے کھورتی بالشدیو ضرورت اسپنے گھرون سے باہر نظلیں۔

وومراهم بيديا كمرواوت كوندو يكصاور تووت مروكون وكيك

آیت دفار آلفافیونی یفضف و ن اختاجی بین خورتون کو تم دیا گیا که نگایی نیخی رکیس خرض بید کدان دونون آیتون بین سردول اور تورتون کو بلیده بلیده و تم دیا گیا که ایک ایک این مردیا مورت دوسرے اجنی مردیا خورت کو نه دیکھاس لئے کہ بید دیکی اورا کیک دوسرے کو نه دیکھیں تمام سلمان مردول اور خورتوں کو بیستم دیا گیا کہ نگاییں نیچی رکیس اورا کیک دوسرے کو نه دیکھیں اسل کی فقت بیچیرہ ہی ہے جس کے دیکھنے ہول بین شیطانی وسوے پیرا ہوئے گئے ہیں اور مرد اور خورت کی حفت اور مصمت خطرہ میں پڑھائی ہے ۔ خورت کو اپنی بیز زیمت ظاہرہ (چیرہ اور دونوں ہاتھ کی) صرف اسپنے محادم کے سامنے کھا رکھنے کی اجازت ہے تا محرص کے سامنے کھولئی اجازت میں خورت کو آس بات کی ہرگز اجازت بین کہ دو مریاز ارچیرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھلائی چھرے جسن و جمال کا تمام دارو مدار چیرہ پر ہے اورا صل فریقتی چیرہ می پڑتم ہے اس لئے شریعت مطہر و نے زناد کا درواز دیند کرنے کے لئے نامحرم فریقتی چیرہ می پڑتم ہے اس لئے شریعت مطہر و نے زناد کا درواز دیند کرنے کے لئے نامحرم فریقتی کی برہ می پڑتم ہے اس لئے شریعت مطہر و نے زناد کا درواز دیند کرنے کے لئے نامحرم اپناچیرہ کھولئے کی اجازت دی ہے اور اجازت بھی خرورت اور بجوری کی برا پر ہیں۔

شریعت نے اگر تؤرت کو کئی مفرورت اور کی خاص حالت میں مند کھولئے کی اجازت دی ہے تو اس سے بدلازم نہیں آتا کہ شہوت پرستوں کو بھی حورت کی طرف دیجینا جائزہ ہو جائے بلکہ شوہر کے ملاوہ شریعت نے جن محارم کے سامنے آنے کی عورت کو اجازت دی ہاں میں بیشرط ہے کہ فقتہ کا اندیشہ نہ بوخدا تحق استداگر کی حورت کا کوئی محرم رشتہ وار بھیجا یا بھانجا بدچلن ہوتو اس کے سامنے آتا بھی جائز نہیں فتنہ کے خوف سے محرم سے بھی پر دہ واجب ہوجاتا ہے اس لئے کہ زیاء سے حفاظت کا بہترین فراجہ بھی پر دہ ہے۔

چوتھا تھم شرایت نے بیدویا کی آگر کئی فیر مردے بات کرنے کی ضرودت ہیں آ جائے تو پردو کے پیچھے ساس سے بات کر عتی ہے۔

یا نچوال بھم شریعت نے بیددیا کر مورت اگر ضرورت کی بنا پر گھرست با ہر انظارت موٹے کیڑے کا ہر قصا وڑھ کر یا موٹی جا در بھی ایٹ کر اٹھے۔ حمدہ کیٹروں میں نہ نظے اور عطراور خوشبولگا کرنہ نظے اور تیسری شرط بیالگائی کہ شوہر کی اپنیر اجازت کے نہ نظے اور چوتھی شرط یہ لگائی کڑھورت سڑک کے کتارے کتارے کتارے عطر عورت کودرمیان سڑک چلنے کا نہیں ہے اور نہ اجازت سیطیرانی کی ایک حدیث کا مضمون ہے جو عبداللہ بن عراقے مروی ہے۔

حسن بھریؒ قرماتے ہیں کہ جمھے دسول اللہ علی ہے ہے۔ فرمایا کہ خدا کی لعنت ہوا جنبی عورتواں کے بیا جنبی سردوں کے دیکھنے والے اور دیکھنے والی پر اور جس کی طرف دیکھا گیا خواہ وہ مرد ہویا عورت ہو۔

پردہ عورت کے حسب نسب کا محافظ ہے بے پردہ عورت اوراس کی اولا دمشکوک ہے پردہ والی عورت کے خاوند کوا پنے بچرے نسب میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اِ لَگُلْسَتَا فِی خَالَقِ نِ کَا ہے ہیروگی کا ماتم :

انگلتان کی ایک بیشریف عورت نے بھد حسرت وندامت اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا جس بیش بیرتھا کہ متعلق ایک مقالہ مقالہ المتار میں شائع ہوا جس بیش بیرتھا کہ انگلتان کی عورتیں اپنی تمام عفت اور عصمت کھوچکی ہیں اوران میں بہت کم ایک ملیس گی جنہوں نے اپنے دامن عصمت کوحرام کاری کے دھیہ ہے آلودہ نہ کیا ہوران بیش شرم اور حیاء نام کو بھی نہیں اورائی آزادانہ زندگی بسر کرتی ہیں کداس ناجائز آزادی نے ان کواس عالم فیمیں رہنے دیا کہ ان کواش اور کاری کے دس مقابل کیا جائے ہمیں سرز مین مشرق کی مسلمان خواتین پررشک آتا ہے جونہایت دیانت اور تھوی کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں اوران کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے نایا کے نہیں ہوتا وہ جس فدر فرخ کریں بجا ہے اوراب وہ وہ قت آرہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی تروزی سے انگلتان کی عورتوں کی عفت کی تو وہ تو کے انگلتان کی عورتوں کی عفت کی تو وہ تا ہوں کہ ان کھورت کے کام کا تر جرختم ہوں)

څلاصه:

ا- بیکدیے بردگ ہے بے غیرتی ادر ہے میتی بیدا ہوتی ہے۔

٢- زناء كادروازه كلتاي-٣- اولادرام وقي ع مىم- حسب اورنسب ضائع موجا تاب-٥- شو بركواين بيوى يراهمينان فيس دبتا الوول سي كيس محبت رب ٢- بدو بيوى سے جواولا د بيدا موتى بي عو بركواس پريقين أيس موتا كدي بيرانى بجد اور ظاہر ہے کہ جو گورت بے بردہ پھرتی مواور غیروں سے میل جول رکھتی ہو۔اس کی اولا دیر کیے بیتین ہوسکتا ہے ٤- اور جب اس يحيكا على اولا وجويا اللي ندر بالويجراس كرم في عبداس يحيكا وارث مونا يحى يتنى فدويا حال اولاد يراث كى ستى موتى عدام كايديراث كاستى نيس مونا-٨- بده عورت شوهر كى راحت اورسكون اور اللمينان كا باعث نبيس بتى شوهر جب كرآ تاب تويوى كوغائب ياتا بادرير يشان بوتاب كدر معلوم كبال بوكى-9- بے بروہ فورت ندشو ہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نداس کی اطاعت کر سکتی ہے۔ ا- بے یردہ مورت اولا دکی تربیت اور گرانی بھی نیمن کر سکتی ۔

١١- بيردگ با جي خصوميت اورزار کاسب ب جو بدهلني کالازي نتيب-١٢- بيدي اين آوار كى يرده نوش ك ليخورت كوجوث اوركر اور فريب ير آماده كرتى بي تحرب بابرجائ كي بيب بجيب بهائي بيد ١٣- بض كالراولاوير يونا باولاد بحي وال كري كي جومان كوكرت ويصي ك ١٣-جس قدر ب پروگ برهتی جائے گی ای قدر بے حیائی اور بے غیرتی برهتی

جائے گی جس کالازی نتیج توست ہاورخاندان اور کلہ میں بدنای اور بے عزتی ہے۔ ۱۵ حتی کداس گھراندے حیاءاورشرم اور عصمت اور غیرت کا خاتمہ موجا تاہید۔

إِلَالِهُووَ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ .

فرتی مجرتی کے لئے مرد النے جاتے ہیں عورت فیس فی جاتی آج تک دنیا ش کی بادشاه في جورتون كي فوج بنا كروش ك مقابل ك لي مجمع بهي جورتون كي فوج فيس مجيعي پرده خورتول کے لئے قیرتیس بلکان کی عصمت اورعضت کی حفاظت کا آیک قلعہے۔ ب پردگ سے کوئی و نیاوی اور مادی ترتی حاصل نیس بو عمق بلک اخلاقی حتول اس

درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق تبیل رہتا آج کل متمدن اقوام کا حال ہیں ہے کہ چید پہنا ج گھر قائم ہو گئے ہیں جن بیں تو جوان مرداور قورتیں جمع ہو کراپئی نفسانی خواہشیں پوری کرتے ہیں اور ایک شخص کسی اجنبی عورت سے چسٹ جاتا ہے اور اس کا شوہر دیوت بھی وہاں موجود ہوتا ہے اور سب بھی اپنی آتی مغربی ممالک میں دان بدن حما مزادوں کی تعداد بڑھ دبی ہا اور اب بی تھی سننے میں آئی مغربی ممالک میں دان بدن حما مزادوں کی تعداد بڑھ دبی ہا اور اب بی تھی سننے میں آئی ہے کہ بعض مغربی ممالک میں اپ سؤک لوگوں کوز تاکرتے دیکھا جاتا ہے کویا کہ مرداور عورت بہائم کی طرح ہوگے ہیں جس طرح آیک جانور کوکسی مادہ سے جفتی کرنے کے لئے کسی بند کمرہ کی کھروں ہے۔

و اقعمن الصّلوة و المين الزُّكوة و الطعن الله و رسوله المرام الله و رسوله المرام رعونان المرام و المرام المرام و المرام

اركان اسلام كى يابندى:

لیمنی اوروں کے بڑھ کران چیزوں کا اہتمام رکھو۔ کیونگہ تم نجی ہے اقرب اور اُمت کے لئے نمونہ ہو۔ (نشر جوز)

اور نماز قائم کرو او رز کو ۃ اوا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو۔ لیتنی تمام اوا مروفواہی کی یابندی کرو یکی آفقو کی ہے جوتمہاری فضیلت یاب، مونے کی ضروری شرط ہے۔ السر عربی

> إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُثُوهِ عَنَكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبِيَّتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَظُهِمُوا

ٹر جمد : اللہ یکی جاہتا ہے کہ دورکرے تم ہے گندی یا تیں اے نبی ساتھ میں سنت کی سنت اگ

کے گھر والواور شقرا کردئے آم کوایک شخرائی ہے۔ ا

از واجٍ مطهرات كيليّے اعلیٰ اخلاقی مرتبہ:

یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ ٹی کے گھر دالوں گوان احکام پڑھل کرا کرخوب یا ک وصاف کر

دے اور آن کے زئید کے موافق ایک تلبی صفائی اور اخلاقی سخمرائی عطافر مائے جودوسروں سے
متاز وفائق ہوجس کی طرف یُحَلِّدُ کِشُنْ کِشَارُ رُخْلِیْ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ ا

## الل بيت مين از واج يقيينًا واخل مين:

(عبيه) لفم قرآن يس مقر بركرنے والے كواك لوے لئے اس بي عل وهي فيس جوسكا كريهال الل بيت كے مدلول بين از واج مطهرات يقيناً واشل إلى ركيونك آيت بذا ے پہلے اور چھے پورے رکوئ میں تمام تر خطابات أن على ميد ع موس ميں اور بوت كى نبت بحى يبل إلى اورآ ك وكرن في الدوتان عن اورآ ك والأول فالنويان بیں ان کی طرف کی گئی ہے اس کے علاوہ قرآن میں سیافظ عموماً اس سیاق بیں سینعمل ہوا ہے۔ حفرت ایراییم ملیادیم کی وی ساده کو خطاب کرتے ہوے ملائک ملیان نے فرمایا أَتَعْمِينَ مِنْ أَمْوِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْلُتُ لا عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَّدِي (عرر رار) عاقة ورت باوجود بدكرتكان عفل يكل مرعدت معضى موفى سيلي بوت كالبت أى كى طرف كَ كُلُّ چنانچ فرمايا" (كَانُحُوجُوهُنَ مِنْ أَبُيُوْتِهِنَ " (طاق رَدَوَا) معرت يسف كقصص بين وريَّة كالمرف منوب كيا- وزاود تلهُ الرَّقِيَّ هُوَ في بَيْرَهَا " (يدر رايد) بهر عال الل بیت بین اس جگداز واج مطهرات کا داخل دو تا بیتی ہے بلکہ آیت کا خطاب اُولا اُن جي سے بيكن چونك اولا دوداماد جي بجائے خودالل بيت گفر والول جن شامل بین بلکیعض حیثیات سے وہ اس افظ کے زیادہ مستحق بیں ۔جیسا کد مسند احمد کی ایک روایت میں اس کے افظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کا حضرت فاطمہ علی ، حسن

ا سامل بیت (نبی ) انڈیم سے گندگی کودور کرنا اور کال طور پرٹم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ بیکلام احتیائی ہے (پہلے کلام سے دایستی ہے ) اس کلام کا تھم ام بات الموشین کو بھی شال ہے اور اولا ورسول انڈسلی انڈ علیہ وکلم کو بھی۔ اس لئے قد کر کا خطابی صیف استعمال کیا گیا ہے۔

سابقداحكام كامقصد:

سیکلام سابق کلام کی علت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے گویا یوں فرمایا کرتم کو جواد المر تواہی کی پایندی کرنے اور تفقو کی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا وہ تم سے اور تمہارے علاوہ ووسرے اہل میت سے دجس مین تاثیر کا فیدی کودور کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔

وسرے اہل میت سے دجس میں کا دیست کو دور کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔

وسرے اہل میت سے دجس میں کا دیست کو دور کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔

رجس سے مراد ہے عمل شیطانی لیعنی گناه اور ہروہ حرکت جس میں کوئی شرق یا اسکی طبعی براگی ہوجواللہ کو تالبندیدہ ہو۔ (شیر شرق)

الل سنت و جماعت بد كميتم بين كديداً بيت با جماع سحاية كرام از دارج مطبرات كن جمي مازل جوتى اوراس آيت بين الل بيت في سه آيك بينيال مراد بين اورتطيير سه تركيش اورتهذيب باطن اورتضف محمد موادب جوتؤكيد كاطن كا ده اعلى ترين مقام مرادب جوكال اولياه الله كوما صل بوتا ب كه حضور يزانور صلى الله عليه وسلم دعاما تكاكرت شخص اللهم اجعل رزق ال محمد فوقاء اسالله آل تحد كارزق بقررتوت لا يموت كرد ساور قدرتوت وه دزق بيس از داج مطبرات بعى داخل إين اوريد عاذريت كي طرح از داج مطبرات كومي مناش به س

#### حديث نساءا يك شبداوراس كاازاله

حضرت تکیم الامت تفانوی رحمہ اللہ اپنے آیک وعظ میں فرماتے ہیں یہاں بعض اوگوں کوآیک حدیث سے شبہ ہوگیا ہے وہ بیر کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک وفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسین کوا پنی عباء میں داخل کر کے فرمایا۔

اللَّهم هو لاء اهل بيتى (اعالله يرعال بيت ين)

ال في بعض على دول في يرجعا كرازوان مطهرات الل بيت بين والل أي من حالا الكروديث كالمطلب بيد به كراست الله بيد من مير سعالل بيت بين الن كوسى إلى الفياد والله في المساللة بيد من مير سعالل بيت بين الن الوسال الوسال كوسى الله كرامت بين الفيل المينية ويلا تقليد الله بيت بين الدواز وان مطهرات الل بيت بين الدوار وان مطهرات الل بيت بين الدوار وان مطهرات الل بيت بين الدوار والله حديث كر بعض عرف من آول كر معنور بوفور في جب ان معنوات قركوري كوم والله بين الموار الله يحدي التحديث المراسلة بين الموار الله يحدي التحديث المراسلة بين الموار الله يحدي التحديث المراسلة بين المواردي بين من الموارد المواردي بين من الموارد المو

و معنور پُر ٹورنے حطرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنهم کو ایک چاور میں لے کریدوعا کی اللّٰهم هؤ لا اهل بیتی المنح تا کداس وعائے ڈرایو پید میشرات بھی از وان مطہرات کے ساتھ اس وعدہ فعت وکرامت میں شریک ہوجا میں جواللہ نے تی

عكران كالحالاد فرماياب

جس طرح احادیث میں حصرت علی اوران کی اولاد کو عیاد میں وافل کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے ای طرح بعض روایات میں حصرت عباس اوران کی اولاد کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حصرت عباس کواوران کی اولاد کواپٹی تسا در کمبل) میں داشل کر کے دعا فرمائی۔

النامخنف دعاؤں ہے آپ کا مقصد میرتھا کہ از واج مطہرات کے ساتھ ووس اعزاء وا قارب بھی اس انست اوز کرامت میں واقل ہوجا کمیں۔

خلاصه کلام بیکه الل سنت و جماعت کے نز دیک الل بیت سے مقبوم عام بیل حضور پُر آور کی از واج مظیرات اور و ریت اور اولا داور بنی الاثمام سب داخل جی اور سب ای بشارت اور کرامت بین شریک اور داخل بین کیونک قاعده مسلمه ب- انهیم قالعوم اللفظ الحضوص السیب بیخی اعتبار عموم لفظ کا بوتا ب ند که خصوص سبب کا آیت کا نزول اصالهٔ آگرچه از واج مطهرات کے بارہ بین ہوا ہے مگر عموم لفظ کی وجہ سے اور حضور پر تورکی وعا کی وجہ سے تمام اہلی بیت کوشامل کیا حمیا ہے ۔ (مناز الاعتمان)

اهل البیت، رسول الله کے گفرے گوگ۔ عکر مداور مقائل کے زویک امبات المونین مراو
ہیں۔ حضرت میں عباس کا قول سعید بن جبیر کی رہایت ہے جس بھی ایک آیا ہے۔ حضرت ابن اعبال نے
﴿ الله البیت کے مفہوم سے بین کیلئے ﴾ آیت وگوگان ماایش کی این جائے اللہ واللہ میں اس معلوم است میں اس میں استعمال کی گئے ہے (اس معلوم اوا کہ آیت کا حکم مردول کو جب کہ کم خمیر مذکر کی خمیر وکر کی گئے ہے۔ منزجم )

حضرت والله بن آخل راوی این کندسول الله عظائے آیت اِلنَّدَا نَدَیْدُ لَدُنْدُیْدُ مِن مَنْکُوالدِخِسُ رَخُ علاوت قربائی اور حضرت علی ، حضرت فاطمہ اور دونوں صاحبز ادوں کے متعلق قربایا: اے اللہ میرے تھر والے اور میرے خاص لوگ ہیں ان سے گندگی کو وور فرماوے اور ان کو کال طور پریاک کردے۔

حضرت اسم سلمدگی روایت ہے کہ جب آیت اِلقَائِمُونُدُ لَقَدُ لِلِنَّا عِنَاکَ عَلَیْ اَلْمِیْتِ عَلَا اَلْمِیْتِ ا انٹے نازل جوئی قورسول الشسلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کوطلب کیا اور مسلمی جس واعل کر لیا۔ کِھرفر مایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت جی ان سے گندگی کو دور کر وے اور ان کو کامل طور بریاک کردے۔

## از داج داولا دسب ابل بيت بين:

ندگوروا حادیث اوران جیسی دوسری اخبارے آیت تطبیری منتزات اربیر (حضرت علی جھڑے
سیدہ ، حفزت حسن ، حضرت حسین کے ساتھ تحصیص تابت تبیں ہوتی۔ اقبل اور مابعد کا کام بھی اس تحصیص سے انگاد کردہا ہے اور حرف و افغت کی شہاوت بھی اس کے خلاف ہے۔ اصل بیں اتل ریت کے لفظ کا اطلاق صرف ہونوں پر ہوتا ہے۔ اولا داور دوسرے کھر والے ذیلی طور پراس بی آجاتے ہیں۔ ہونوں کے تی دہنے کے مکان (یا کمرے ) عام طور پر الگ الگ ہوتے ہیں۔

حفرت ابراہم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو خطاب کر کے ملاکلہ نے کہا تھا انگھیٹٹ مین تنو اللو ایخسٹ اللہ و کراکٹ انتخار افغال البائیت کیا تھے اللہ کے تعلم پر انتجب مور ہا ہے۔اے گھروالو تم براللہ کی رحمت ہے۔

حق بات میہ بے کے رفتار کلام اگر چہ امہات الموشین پر دلالت کر رہی ہے لیکن آ ہے۔ تظهیر سب کوشال ہے حضرت ام سلمٹ نے فرمایا تھا میرے گھر شن آ بیت رافقا کیڈ ڈوٹس عَکُوْلَوْنِیْ اَفِکْ لِلْوَقِ نَا لَ لَ بِوکْی ۔ تو رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین کو بلوایا بھر فرمایا بیدوگ میرے اہل بہت ہیں۔ یس نے عرض کیا یا رسول انڈ میں بھی المی بہت شن ہے بھول فرمایا کیول جیس ۔ افشاء انڈ۔

رداہ البغوی دغیرہ بیصدیث دلالت کررہی ہے کہ الل ہیت میں سب داخل ہیں اور انشاء اللہ کا لفظ (امید ستقبل کے لئے نہیں بلکہ تحقیق اور) تیرک کے لئے استعال ہوا ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے قربایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہیت وہ سب اوگ تھے جن پرِصدقہ کا مال (لیٹا) حرام کر دیا گیا تھا لیٹنی اولا دعلی اولا د بعضر، اولا عقیل، اولا د عیاس اوراولا دھارت بن عبدالمطلب ۔

گناه گندگی ہے:

تطبیرے مراد ہے دنیا بین گناہوں کی نجاست ہے پاک گرنااورا تخرت میں معفرت فرمانا۔ اللہ نے آیات مذکورہ میں امہات الموشین کو بعض چیز وں ہے منع فرمایا بعض با توں کے کرنے کا تھم دیا تا کہ رسول اللہ کا گھر والا کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور سب کے سب متق ہوجا نمیں \_ بطور استعارہ گناہوں کو گئرگی اور تفق کی کو طہارت فرمایا کیونک گناہ کرنے والے کی گناہوں ہے ای طرح آلودگی ہوجاتی ہے جس طرح جم نجاست ہے آلودہ ہوتا ہے اور تقی ایسانی پاک صاف ہوتا ہے جس طرح کیٹر ایاک صاف ہوتا ہے۔

مستعمل یانی:

چونکہ گناہ اور گندگی میں بہت گہری مناسبت ہے ای لئے امام ابوصنیف نے فرمایا کہ پائی کا استعمال خواہ رفع حدث کے لئے کہا گیا ہو یا بطور تواب (وقریت) ہمرحال ستعمل پائی نجس ہوجا تا ہے۔حضرت عثمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواچھی طرح خوب وشوکر تا ہے اس کے گناہ اس کے بدن سے فکل جاتے ہیں بہماں تک کہنا خنوں کے نیچے ہے بھی خارج ہوجاتے ہیں (اور پائی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں) منفق علیہ۔

حضرت البو ہریرہ راوی ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوسلم بندہ (یا قرمایا مومن بندہ) وضو کرتا ہے اور مندوعوتا ہے تو اس کے چبرے سے پانی کے ساتھ آ کھھ کے گناہ گل جاتے ہیں الحدیث رواہ سلم۔

#### شيعون كاغلطاستدلال:

شیعہ کہتے ہیں کہ بیا یہ شاہت کردہی ہے کہ علی اور قاطمہ آور حسن اور سیس معصوم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم کے خلفاء یہی تھے دوسرا کوئی خلیفہ بیس ہوسکتا۔ اور انہیں حضرات ارابعہ کا اور الن کے بعد (ان کی سل کے ) دوسرے اماموں کا بی اجماع معتبر ہے۔ شیحہ کہتے ہیں اللہ کا ارادہ مرادے منفک تبیں ہوتا (لیخی الله جس چز کا اراد و کرتا ہے اس کا پورا ہونالازم ہے) اور حب صراحت آے ت اللہ الل بیت کو طاہر بنانا چاہتا تھا اس لئے الل بیت کا محصوم ہونا ضروری ہے۔ گزاہ گار پاکٹیس ہوتا اور عصرت امامت (لیحنی طافت) کی شرط ہے اور چونکسا او یکر اور عمر اور مثان بالا جماع محصوم نہ تھے اس لئے خلافت کا اتبحقاق سرف الل بیت کو تھا۔ شیع فرقہ کا استدال الله اسے۔

آیت کا نزول امهات المؤشن کے لئے ہوا۔ ہاں پیچاروں بزرگ ستیاں بھم آیت بیں واض ہیں۔ آیت مصمت پر دلالت نہیں کرتی (اراد و تعلیم کا معنی عطاء مصمت قبیس) دیکھو آیت وضو میں تمام مت کوخطاب کر کے فرملیا ہے ما آنہ نوا اللہ ایک نماز علاقت اس میں کوئی تھی ڈائند کا ایک اللہ اللہ میں کو اللہ تم پر کوئی تھی ڈالٹانمیں جا بتا ملکہ تم کو پاک کرنا جا بتنا ہے (تو کیا ساری امت اسلام یکو اس آیت کی روشی میں مصلوم قرار دیا جا سکتا ہے۔

اگرشبر کیا جائے کہ آ سے تطمیر کا تقاضا تو گنا ہوں سے پاک کرنے کا ارادہ الہیہ ب ( یعنی اللہ گنا ہوں سے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے ) اور آ بت وضوہ کا مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تم کو نجاست اور خلا ظلب بدنیہ سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے آگر تم وضو کر دیے شہد ہے اصل ہو دونوں دور ہوجائے گی ) دونوں آ بیوں میں ایک تم کی تطمیر تین ہے گر ریے شہد ہے اصل ہو دونوں آ بیوں میں الفد کا اراد وقطیر مشروط ہے آ بت وضو میں مشروط باوضوہ ہے اور آ بت تطمیر میں مشروط با تقوی کی احتیار کرد کے تو تجاست بدنی سے پاک ہوجا ہوگئے کی دجہ ہی طرح ا حلیارت بدنی حاصل کرنے کے لئے اللہ نے پائی ہوجا ہوگئے کئی دجہ کہ جس طرح منابوں سے طہارت حاصل کرنے اور باطن کو پائی کے استعمال کا طریقہ بتا دیا ای طرح طریقہ بتا دیا اور فرما دیا فلا تفصف نفن کی جس طرح طہارت بدن پائی کے استعمال سے داہدت ہے ای طرح طبارت باطن تقوی میں موقوف ہے۔

امامت (لینی خلافت ارضی) کے کئے تصمت شرطینیں ہے۔معصوم کی موجودگی جن غیر معصوم خلیفہ ہوسکتا ہے۔ دیکھو حضرت انشوئیل اور حضرت داؤو کے موجود ہونے کے باوجود طالوت کوخلیفہ (باوشاہ) بنا دیا گیا تھا۔ آیت جس آیا ہے وکٹال کہنے کیڈفٹہ انڈ اوائد کا کہنے کہ انگوٹا گوٹ کلٹا ۔ (عرصوں)

#### عورتوں کیلئے جہاد کا ثواب

ایک روایت میں ہے کہان کے لئے ان کے گھر بہتر ہیں۔ بزار میں ہے کہ عور آوں نے حاضر ہوکر رسول خداصلی اللہ علیہ سلم ہے کہا کہ جہاد وغیرہ کی کل فضیلتیں مرد ہی لے گئے ،اب آپ ہمیں کوئی ایساعمل بٹائیمی جس ہم مجاہدین کی فضیلت کو پاسکیں۔آپ نے فرمایا تم میں یدے واپ کے گھر میں پردے اور عصمت کے ساتھ پیلمی رہے وہ جہاد کی فضیلت پالے گی۔

عورت كيليّة قرب الهي:

ترندی وغیرہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت سرتایا پروے کی چیز ہے، یہ جب گھرے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان عما کنے لگتا ہے۔ سیسب سے زیادہ خدا سے قریب اُس وقت ہوتی ہے جب کہ سیاسے گھر کے اندرونی تُجُرے میں ہو۔

## عورت كى افضل نماز:

الوداؤد وغیرہ میں ہے تورت کی اپنے گھر کی اندرونی کوٹھری کی نماز، گھر کی ٹمازے اُفضل ہےادرگھر کی نمازگٹون کی نمازے بہتر ہے۔

## ة ورجا ہلیت کے کراؤت:

جا بلیت میں عورتیں ہے پردہ بھرا کرتی تھیں۔اب اسلام ہے پردگی کوحرام قرار ویتا ہے۔نازے اٹھلا کر چلناممنوع ہے۔دو پٹیا گلے میں ڈال لی لیکن اُسے لیپٹانمیں، جس رسرگردن اور کا توں کے زیورات دوسرول کی نظر میں آئیں، بیرجا ہلیت کا بناؤتھا جس سے اس آیت میں ردکا گیا ہے۔

#### حضرات حسنین کی فضیلت:

ا بن الی حاتم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عندگی شبادت کے بعد حضرت حسن رشی اللہ عند کوخلیفہ بنایا گیا۔ آپ ایک مرجہ نماز پڑھارہے تھے کہ بنواسد کا ایک شخص کو دکر آیا اور تجدے کی حالت میں آپ کے جسم میں مجبر گھونپ دیا۔ جو آپ کے زم گوشت میں لگا جس ہے آپ کی مہینے پیادرہے جب اعظمے ہو گئے تؤ معجد میں آئے منبر پر پیٹھ کر خطبہ پڑھا جس بیں فرمایا اے واقیوا جمارے بارے میں خوف خدا کرو۔ ہم تمہمارے حاکم ہیں بتہمارے مہمان ہیں، ہم اہل بیت ہیں جن کے بارے میں آیت ایک کیٹونڈ اللہ ایافیوٹ کیٹھا اوٹ اس منظمون کو بار بارا وا کیا جس مے مجدوالے اُنٹری ہے اس برآپ نے خوب زورویا اور اس منظمون کو بار بارا وا کیا جس مے مجدوالے روٹے گئے ایک مرجوعلی بن صیعی نے آیک شامی سے فرمایا تھا، کیا تو نے سورہ احزاب کی آیت تظہم نہیں بڑھی ؟ اس نے کہا بال کیا اس سے مرادتم ہو؟ فرمایا بال

#### ازواج گوخصوصی خطاب کی حکمت:

اِنْسُكَائِوْنِكُ النَّهُ لِنَهُ النَّهُ النَّهُ الذِّبِ وَيُنْطَقِينَ الْبَيْبِ وَيُنْطَقِينَ الْبَيْبِ وَيُنْطَقِينَ الْبَيْبِ وَيُنْطَقِينَ الْبَيْبِ وَيُنْطَقِينَ الْبَيْبِ وَيُنْطَقِينَ الْبَيْبِ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لفظاریٹس قرآن بیل متعدد معانی کے لئے استعال ہوا ہے، ایک ملگ رجس بتوں کے معنی میں آیا ہے اور بھی رجس مطلق گناہ کے معنی میں بچھی عذا ب کے معنی میں بھی نجاست اور گندگی کے معنی میں استعال ہوتا ہے جس کا حاصل رہے کہ ہروہ چیز جوشر عایا طبعًا قابل نفرت تجھی جاتی ہووہ درجس ہے، اس آیت میں بھی عام معنی مراد میں۔( بجرمجیلا )

حضرت عكرمةً كالحِيلنج:

حضرت مکرمہ قوبازار بیل منادی کرتے تھے، کہ آیت میں اہل بیت ہے مراداز واج مطهرات ہیں، کیونک میآیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے،اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔

## مختلف اقوال مين تطبيق:

این کیئر نے اس مضمون کی متعددا حادیث معتبر انقل کرنے کے بعد فرمایا کدور حقیقت ان دونوں اقوال میں جوائر تغییر سے منقول ہیں کوئی تضار نییں جن لوگوں نے بیکرا ہے کہ بیہ آب از واج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی اور اہلی بیت سے دہ مراد ہیں بیاس کے منافی نہیں کدومر سے صفرات بھی اہلی بیت میں شامل ہول اس لئے بھی جی جی ہے کہ لفظ اہلی بیت میں شامل ہول اس لئے بھی جی جی ہے کہ لفظ اہلی بیت میں از واج مطہرات بھی واقل ہیں ، کیونکر شان نزدل اس آب کا وائی ہیں اور عارت فاظمہ وعلی و شان نزدل کا مصداق آب یت میں داخل ہونا سمی شیال ہیں ، اور حضرت فاظمہ وعلی و سن وسین رضی اللہ عنہ بھی ،ارشاد نبوی علیہ السلام کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسلوب قر آس کی دلالیت :

AL

اوران آیت سے بہلے اور بعد میں دونوں حکد تساہ النبی سلی اللہ علیہ وہلم عنوان سے خطاب اور
ان کے لئے صبغے مؤ حث کے استعمال فرمائے گئے ہیں ، سابقة آیات میں فکا تعضیفی بالقول کے
آخر تک سب صبغے مؤ حث کے استعمال ہوئے ہیں، اور آ کے پھر وَاڈ کُونَ مَا يُعَلَّى مَیْس بصبغہ کا حیث میں بصبغہ کا استعمال ہوئے ہیں اور آ کے پھر وَاڈ کُونَ مَا يُعَلَّى مَیْس بصبغہ کا استعمال ہوئے ہیں۔ اور آ کے پھر وَاڈ کُونَ مَا يُعَلَّى مَیْس بصبغہ کا استعمال ہوئے ہے۔
تامیعہ خطاب ہوا ہے، اس درمیانی آیت کو سیاق سے کاٹ کر بصبغہ کے بھر جال ہی ہیں۔
تنظیم کے فرمانا بھی اس برشا بدتوی ہے کہ اس میں صرف الدوائ آی داخل ہیں۔ پھر حمال ہی ہیں۔
تنظیم کے مطلب

آ سندگورہ ٹاں جویز بریاہے کہ لِنگھٹ عنگنم الرِ جس اُھلَ الیّتِ وَیُطَهُو کُمْ تَطَهِیْراً اِ طاہر ہے کہ اس سے مراویہ ہے کہ الن ہدایات کے ذریعہ اعواء شیطانی اور معاصی اور قبائے ہے جی تعالیٰ اہل ہیت کو تعفوظ رکھے گا ، اور پاک کردے گا ، خلاصہ بیہ کے تعلیم تشریحی مراد ہے ، تکو بِی تطہیر جو خاصۂ انہیاء ہے وہ مراد نہیں ، اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ بیرسب معموم ہوں اور ان سے انہیا علیم السلام کی طرح کوئی گناہ سرز دہوٹا کمکن ندہو ، تکو بی تطہیر کا جو خاصہ ہے ، اہل تشیع نے اس آیت میں جمہور است سے اختلاف کر سے اول تو لفظ اہل بیٹ کا صرف اولاد و عصبات رمول کے ساتھ خصوص ہونے اور از واج مطہرات کے ال ے خارج ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرے آیت بذکورہ میں تطبیرے مرادان کی عصمت قرار دے کراہل بیت کو انبیاء کی طرح معصوم کیا، اس کا جواب اور مسئلہ کی مفصل بحث احتر نے احکام الفرآن سورہ احزاب میں کھی ہے اس میں عصمت کی تعریف اور اس کا انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ مخصوص ہونا اوران کے علاوہ کی کا معصوم ندہونا دائی شرعیہ سے واضح کر دیا ہے، اہل علم اس کود کیے سکتے ہیں، عوام کواس کی ضرورت نہیں۔ (معارف متی اعلم)

صحابه كرام رض الدعنم كي نضيلت الالتشيع كي كتب مين:

شيعول كي ايك حديث بين يه فضيلت صحاب كے لئے بصيغة ماضى وارد بهوتى ہو و حديث طويل ہے وہ حديث طويل ہے جو فروس كافي كلينى جلداول مطبوعة نول كثور كتاب الجباد بين صحاب كافي كلينى جلداول مطبوعة نول كثور كتاب الجباد بين صحاب فضائل اور حالا منظول ہے جس بين صحاب متحلق ايك جگہ بيكها گيا ہے۔ الندين الحبوعت هى كتاب يد انده الذهب عنهم المرجس و طهر هم تطهيو اليعنى الن لوگول كے متعلق اللہ نے اپنى كتاب كتاب بين الدين بين بين بين الله اللہ في الله الله الله في النا لوگول كے متعلق اللہ نے اپنى كرويا الله الله بين الله في منظم الله بين كورور كرويا اوران كونوب ياك كرويا بعد از الله الله في الله

شیعول کی تاویل:

حضرات شیعہ کواس صرت اور واضح حدیث میں جب تاویل کی کوئی گئیائش نہ ملی تو اس کولقینہ پرمجمول کیالیکن موال ہیہ کے تقیہ کے لئے بھی کوئی موقع اور کل چاہیئے کہ جوخوف اور ڈرکی بنا پر کیا جاتا ہے بہاں امام جعفرصا دت کو کیا خوف لاحق تقاں (معارف) نرحلوی)



حنرضيج اجرمج دالف ثاني معالله

خلفائے مثلاث کی خلافت کا برقق ہونا اور مشاجرات متحابہ کے بارہ میں مسلک میں کی ترجمانی یز ہب اہل سنت والجماعت کا افراط وتفریط کے درمیان توسط اور اعتدال مناقب انگل بیت افراخ افغین کے مذہب کی حقیقت دواجم اختلافی امور کے بارہ میں مسلک حق کی وضاحت (دیکتو بات امام دانی)

## حضرت مجد دالف ثانى رحمهالله كامكتؤب كرامي

بیکتوب گرای جوامامت کی بحث اور مذہب اہل سنت و جماعت اور خالفوں کے شہب کی حقیقت اوراس بیان میں کدائل سنت والجماعت افراط وتفریط کے درمیان جن کورافضوں اورخارجوں نے اختیار کیا ہے کے درمیان بوسط اوراعتدال پر ہیں۔ اورائل بیت کی تعریف پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے خواج گھرتنی کی طرف تحریر فرمایا ہے۔ پست ہے الدُون کا تحریف کے الدُنا الرَّحْنَ الدِّحْنَ الدِّعْنَ الدِّحْنَ الدِّحْنَ الدِّعْنَ الدَّعَانِ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنِ الدِّعْنَ الدَّعْنَ الدِّعْنِ الدِّعْنَ الدِّعْنِ الدِّعْنِ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنِ الدِّعْنِ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنَ الدِّعْنِ الْحَدْلِيْدِ الْحَدْلِيْدِ الْحَدْلِقِيْنَ الدِّعْنِ الْعَلْمَ الْحَدْلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْمَاسِطِينَ الْعَانِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ

حمد وصلوٰ ۃ اور تبلیخ وعوات کے بعد واضح ہو کہ درویشوں کی محبت اور ان کے ساتھ الفت و ارتباط رکھنا اور اس طا گفہ علیہ کی باقوں کوسننا اور ان کے اوضاع و اطوار کی خواہش رکھنا حق تعالیٰ کی اعلیٰ قمت اور بروی دولت ہے۔

شیخ ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عرصی اللہ عنہ کی فضیات باتی اُمت پرقطعی ہے۔ اور حضرت بلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تھا آئہ کے ساتھ شابت فرمایا ہے کہ اپنی خلافت اور مملکت کے زمانہ بیس جم خفیر یعنی برئی بھاری جماعت کے ساسنے فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عررضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت بیس سب ہے بہتر ہیں۔ بیسے کہ امام قابی نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراکب اور آدی ایس ان کے رصفی اللہ تعالیٰ عنہ بھراکی اور آدی ایس ان کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھراکی اور آدی ایس ان کے بیٹے تھر بن حضرت عروضی الله تعالیٰ عنہ بھراکی اور آدی ایس ان کے بیٹے تھر بن حضرت نے ابوبکر وضی اللہ تعالیٰ عنہ بھراکی اور آدی ایس ان کے بیٹے تھر بن حضیہ نے کہا کہ بیس قالی کے بیس قالی منہ بھراکی اور آدی ایس ان کے بیٹے تھر بن حضیہ نے کہا کہ بھر آپ فرمایا کہ بیس قالیہ مسلمان آدی ہوں۔

غرض شخین کی نسلیت اقتدادر معتررادیوں کی کنژت کے باعث شہرت اور آواتر کی حد تک بڑنی چگ ہے ۔ اس کا انکار کرنا سراسر جہالت ہے یا تعصب۔عبدالرزاق نے جو اکابرشیعہ میں ہے ہے۔ جب انکار کی مجال نددیکھی آؤ ہے اختیار شیخین کی فضیلت کا قائل جو گیا۔اور کہنے لگا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عتہ شخین رضی اللہ عندکواسے اوپر فضیلت ویتے میں تو میں بھی حصرت علی رضی اللہ عمتہ کے فرمانے کے بموجب شیخین رضی اللہ عند کو حضرت على رضى الله عنه برفضیات و بتابهول\_اگروه فضیات نه وییخ ' تؤیمل بھی نه دیتا۔ پید بڑا گناہ ہے کہ میں حضرت علیٰ کی محبت کا دعویٰ کرول اور پیران کی مخالفت کروں مجونکہ حضرات غنتمین رضی الله عند کی خلافت کے زیانہ میں لوگوں کے درمیان بہت فتندا ورفسا دبریا ہوگیا تھااورلوگوں کے دلول میں کدورت پیدا ہوگئ تھی اورسلمانوں کے دلول میں عداوت و کینہ غالب آگیا تھا اس لیے ختین کی محت کو بھی اہلست و جماعت کے شرائط میں سے شارکیا گیا تا کہ کوئی جابل اس سبب ہے حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے اصحاب پر بڈفٹنی نہ کرےاور پیغیمرعلیدالصلوۃ والسلام کے جانشینوں کے ساتھ پنغش وعدات حاصل تہ کرے۔ این حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت الل سنت و جماعت کی اشر ط ہے اور چو مختل میہ محیت نبیس رکھتا۔اہلسنت ہے خارج ہے اس کا نام خارجی ہے اور جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عند کی محبت میں افراط کی طرف کواختیا ارکیا ہے اور جس فند رکہ مجت مناسب ہے اس ے زیادہ اس سے دقوع میں آتی ہے اور بحبت میں غلوکر تا ہے اور حضرت خیر البشر علیہ العسلوة والسلام كے ساتھ اصحاب كوست ولعن كرتاہے اور صحابه اور تابعين اور سلف صالحلين رضوان الله تعالی علیم اجھین کے طریق کے برخلاف چلتا ہے وہ رافضی ہے۔

پس حضرت امير المؤسنين رضى الله تعالى عتد كى محيت بيس افراط وتفريط كه درميان جن كو رافضو بيا رافضو بيا اورشك نبيس كدي وسط رافضو ب اورضار جون بي الموسنة وجهاعت متوسط بين اورشك نبيس كدي وسط بيس بها وحافر الله وقول غرموم بيس بينا نجياما ماحمد ابن عنبل رحمه الله في حضرت المير الموسنين على رضى الله تعالى حنه تجهيم الله عند في كما كه حضرت على عليه السلام كي مثال صلح الله عليه وتعلى في عليه السلام كي مثال عند تجهيم عليه وتولى في مبال تك وشن مجها كداس كي مان بربهتان لكايا ورنصاري في ابن الله كها تحد وست ركها اورنصاري والمي من الله تعلى حوا الكن توجيع عليه السلام كي مثال في در دوست ركها اوراس مرتبة تك لے گئے جس كے ووا الك توبي تقالى اين الله كها ان الله كها۔

لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا کہ دو تحض میرے فن میں ہلاک ہوں گے ایک وہ جو میری محبت میں افراط کرے گا اور جو پیچھ میں ٹیس میرے لئے ٹابت کرے گا اور دوسرا و المحنص جو بیرے ساتھ دیشنی کرے گا اور معداوت ہے جھے پر بہتان لگائے گا۔ پس خارجیوں کا حال یہودیوں کے حال کے موافق ہے۔ اور رافضیوں کا حال نصاری کے حال کے موافق کہ دونوں حق وسط ہے برطرف جاپڑے ہیں۔ ووضی بہت ہی جابل ہے جوابل سنت و جماعت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مجوں ہے نیس جا نتا اور جھزت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو رافضیوں کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رفض نیس ہے بلکہ خلفاء علاق ہے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیزار ہوتا ندموم اور طامت کے لاک ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔ بیت:

لو كان رفضاً حب ال محمد فليشهد التقلين الى وافض ترجم بيت: الرمجت آل محري عرفض توجن والس كواه بي كدرافضي بون ش-

یعنی آل گرسلی الله علیه وآله وسلم کی عمیت رفض نہیں ہے۔ جیسے کہ جابل اوگ مگمان کرتے ہیں۔ اگر اس محیت کورفش کہتے تو چکر رفض ہذموم نیس۔ کیونکہ رفض کی غرمت دوسرے سے

تمرے کے باعث ہوتی ہے تہ کہ ان کی مجت کے باعث

انصاف کرتا جاہے کہ پیرائی محبت ہے کہ جس کا حاصل ہونا توفیر علیہ الصافوۃ والسلام کے جانشینوں کی بیزاری اور حضرت فیر البشر علیہ الصافوۃ والسلام کے اسحاب کے سب وطعن پر موقوف ہو ۔ اللہ سنت کا گناہ بھی ہے کہ المال بیت کی مجبت کے ساتھ آنخصرت علیہ الصافوۃ والسلام کے تمام الصحاب کی تعظیم وقو قیر کرتے ہیں اور باوجوو الرائی جھکڑوں کے جوان کے درمیان واقع ہوئی۔ ان محب کی تعظیم اور اس افرت و شمال کے سات کی تعظیم اور اس افرت و شمال کے ساتھ کے باعث جو تی ساتی الفرق ہوا ہے اسحاب کی گیا کرتے تھے۔ سے کو جواؤف سے مور جانس اللہ علیہ واللہ می کی المال کو باطل پر کہتے ہیں لیکن اس کے مطال دور تھے تیں اور اس کے علاوہ اللہ جن کو جن پر اور ائل باطل کو باطل پر کہتے ہیں لیکن اس کے بطال ان کو جواوہوں سے دور چھتے ہیں اور رائے واجہ تماد کے حوالہ کرتے ہیں۔

رافظی اس وقت الل سنت سے خوش ہوں ہے جب کہ اہل سنت بھی ان کی طرر ت دوسرے اسحاب سے کرام سے خری کریں اوران دین کے بزرگواروں کے جن میں بدھن ہو جا تمیں جس طرر نا خارجیوں کی خوشنودی اہل بیت کی عداوت اور آل نجی صلی اللہ علیہ وسلم ك بعض پروابسة ب رَبَّنا لَا تُوعُ قُلُوْبَنَا بَعُدُ إِذْ هَدَيْنَنَا وَ هَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ (بِاللَّهُ وَمِايت و عَرَبِهِم المار عداول كوثيرُ هانهُ كراورا بِيْ جناب سے ایم پررست نازل قرما فروزای بخشُ والا ہے)

اہل سنت کے بزرگواروں کے بزدیک پیٹیمرعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب آیک دوسرے کی لڑائی چھڑوں کے وقت تین آگروہ تھے۔آیک گردہ نے دلیل واجتہا و کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جائب حقیت کو معلوم کرلیا تھا اور دوسرے گروہ نے جمی دلیل اجتہا د کے ساتھ دوسری طرف حقیت کو دریافت کرلیا تھا اور تیسرا گروہ متوقف رہا اور کی طرف کو دلیل کے ساتھ ترجیج نہ دی ۔ پس پہلے گردہ نے اپنے اجتہا د کے موافق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور دوسرے گروہ نے اپنے اجتہا د کے جائب خالف کی احداد کی ۔ اور تیسرا گروہ تو قف میں رہا۔ اس نے آیک کو دوسرے پر ترجیج دینا خطاسمجھا۔ پس تینول گروہ ہوں نے اپنے اجتہا دی گروہ ہوں نے اپنے اجتہا دی ہوائی جمل کیا اور جو پھھان پر واجب ولازم تھا بجالا گے گروہ ہوں نے اپنے اور طعن کی کیا مناسبت ہے۔

امام شافعی علیہ الرحمة فرماتے ہیں اور عمر این عبرالعزیز رضی اللہ تعالی عشرے بھی منتقل عشرے بھی منتقل ہے۔ منتقل ہے تا منتقل ہے تا منتقل ہے تا منتقل ہے تا کہ منتقل ہے تا کہ منتقل ہے بیاک رکھا ہمیں جا ہے کہ اپنی زبانوں کوان سے بیاک رکھا ہمیں جا ہے کہ اپنی زبانوں کوان سے بیاک رکھیں۔ اس عبارت سے منبوم ہوتا ہے کہ ایک کوئی پر اور دوسرے کو خطا پر بھی شہرا مناقل ہے۔ حالے دارسے کوئی ہے اور تا جا ہے۔

ائی طرح حدیث نیوی سلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے۔اذا ذکر اصحابی فامسکوا کہ جب میرےاصحاب کا ذکر ہواوران کی لڑائی جھڑوں کا تذکرہ آجائے توتم ایخ آپ کو سنجال رکھواورا کیک کو دوسرے پراختیار نہ کرو لیکن جمہوراال سنت اس دلیل ہے جوان پر ظاہر ہوئی ہوگی اس بات پر ہیں کہ حضرے علی رضی اللہ عنہ حق پر شے اوران کے خالف خطا پر لیکن ریخطا خطاء احتہادی کی طرح طعن و ملامت ہے دوراور ششت و تحقیرے مبراو پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ سے منقول ہے کہ آنہوں نے فرایا ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے باخی ہوگئے۔ بدلوگ مذکا فر ہیں نہ فائق۔ کیونکہ ان کے پائی تاویل ہے جو کفر فیش ہے روکی ہے۔
اہل سنت درافعنی دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کو خطاء پر چھتے ہیں
اور دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیت کے قائل ہیں گیکن اہل سنت حضرت علی رضی اللہ عنہ
کے تحاریمین کے حق میں افغا خطا ہے جو تاویل ہے بیدا ہے۔ زیادہ اور کچھا طلاق پسنو نہیں کرتے
اور زبان کو ان کی طعمی و تشنیع ہے نگاہ رکھتے ہیں اور حضرت خیر البشر علیہ الصلاق و والسلام کے حق
صحبت کی مخافظت کرتے ہیں۔ آئے خضرت علیہ الصلاق و والسلام نے فرمایا ہے اللّه اللّه فی
احسحابی لا تعتملو ہم غرضاً یعنی میرے اسحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرو۔ تاکید کے
احسحابی لا تعتملو ہم غرضاً یعنی میرے اسحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرو۔ تاکید کے
داسطاس کا کی کو دوبارہ فرمایا ہے اور میرے اسحاب کوانی ملاست کے حیرکا فتان نہ بناؤ۔

ہشروستان کے ہندوجی اپنے آپ کو ہندو کہاواتے ہیں اور لفظ کفر کے اطلاق سے اسارہ کرتے ہیں۔ اور ان کے ہندو بھی اپنے آپ کو ہندو کہاواتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو کافر ہیں۔ اور کھر کی حقیقت سے مستحق ہیں۔ ان کو کافر ہیں۔ اور کھر کی حقیقت سے مستحق ہیں۔ ان لوگوں نے شاید پھیم ملیہ الصلوۃ والسلام کی اہل ہیت کوا پی طرح تضور کیا ہے۔ اور ان کو بھی حضرت ابو کمر رضی اللہ عنہ کا فیم بیت کے بر رگواروں کو منافق اور مکار خیال کیا ہے۔ ان لوگوں نے تقیہ کے باعث جو تو وکیا کرتے ہیں۔ اہل ہیت کے برزگواروں کو منافق اور مکار خیال کیا ہے اور مال تک اسامی منافقانہ محلوث کی ساتھ تمیں سال تک منافقانہ حجت رکھے رہے اور نافق ان کی تعظیم و تکریم کرتے رہے۔

چیب معاملہ ہے اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت رسول اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت کی باعث ہے تو جا ہیں اور محبت کی باعث ہے تو جا ہیں اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی وشمن جا نیں اور اللہ علیہ وسول اللہ کی تبنیل وسلم کا وشمن ہے جس نے طرح طرح کی او بیتی اور تکلیفیس رسول اللہ کو بہنچاتی ہیں۔ بھی نہیں سنا کہ اس گروہ میں ہے کی نے اس کو سب وطعن کیا ہو۔ یااس کو برا کہا ہو۔ حضرت الوکر صلی اللہ علیہ وسلم سے زو کی سب مردوں سے بیارے صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے زوک سے بیارے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم سے زوک ہیت والی میست والی میں وبال دراؤ

کرتے ہیں اور نامناسب امور کوان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ کؤی دیا ت اور معداری ہے۔ خدائے تعالی نہ کرے کر حضرت ابو بگر رضی اللہ عنہ وعرضی اللہ عنہ وارتمام سے اہر کرام رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہیت ہے وشنی کریں۔ اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ لیخض وعداوت رکھیں۔ کیا جھا ہوتا اگر پیلوگ اہل ہیت کے وشنوں کوست کرتے اور اسحاب کرام کے نام مقرر نہ کرتے ۔ اور ہر وجائی ' کیونکہ اہل سنت بھی اہل ہیت کے اس کی خالفت جوانا کی میان سنت بھی اہل ہیت کے وشنوں کو وقت کو وقت کو وقت کی خالف ہیں۔ بیا اہل سنت کی خوبی ہے کہ وقت کو وقت کی وقت کی اہل سنت کی خوبی ہے کہ طعن کا اطلاق اس پر ہینی نہیں کرتے ۔ ام طور پر کافروں پر لھنت کرتے ہیں گئیں کا فرمین کرتے ہیں گئیں کرتے ۔ عام طور پر کافروں پر لھنت کرتے ہیں گئیں کا فرمین پر بھی لھنت کرتے ہیں گئیں کا فرمین پر بھی لھنت کرتے ہیں گئیں کا فرمین پر بھی لھنت کرتے ہیں گئیں کرتے ۔ جب تک اس کے خاتمہ کی پر ائی قطعی ولیل ہے معلوم نہ ہو۔ کیکن در فضی بے تھا شا حضرت ابو بکر و عمرضی اللہ تعالی حین کا کوست اور اکا بر صحابہ کوست ولین کرتے ہیں۔ اللہ نوائی ان کوسید سے دورت کی اور ان کی بیارت و ہے۔

مخالفول کے ساتھ لقیہ کے طور پر منافقانہ صحبت رکھتے تھے۔اور جو پکھان کے دلول میں ہوتا تخفااس کے برخلاف اپنی زبان پر ظاہر کرتے تضاور مخالف بھی چونک ان کے زعم میں حصرت علی رضی اللہ عندا دران کے دوستوں کے دشمن تھے اس کیے ان کے ساتھ منافقا نہ مجت گرتے تھے۔اوردشتی کودوی کے لباس میں ظاہر کرتے تھے اس ان کے خیال میں پنجیرعایہ الصلوة و السلام كے تمام اصحاب منافق اور مكار تقے اور جوان كے باطن ميں ہوتا تھا اس كے برخلاف ظا برکرتے تھے۔ لیس جانیے کدان کے زویک اس اُمت میں سے بدرین اصحاب کرام مول اورتمام صحبتول مين س برزمنجت حفزت فيرالبشر عليه الصلاة والسلام كي صحبت مور جبال سے بیاطلاق دمیمہ پیدا ہوئے ہیں اور تمام قرنوں میں سے براامحاب کرام کا قرن مور جونفاق وعداوت ونغفل وكييزے يُرتفاحالانكرين تعالى اين كام مجيدين ان كو رحماء بينهم قرماتا باعادنا الله سيحانه عن معتقداتهم السوء (اللرتعالي بمكوان ك برے مقائلات بچاہے) پاوگ جب اس امت کے سابقین کواس قتم کے اخلاق ذمیمہ ہے موصوف کرتے ہیں ۔ او لواحقین میں کیا خمیریت یا تیں گے۔ ان لوگول نے شاید ان آيات قرآني اوراحاديث نبوي كوجوحفرت خيرالبشر عليه الصلوة والسلام كي معجت كي فضيلت اوراصحاب کرام کی افضیلت اوراس امت کی خربیت کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں نہیں ويكفايا ويكطاب يحكران كساتها بمان ثبين ركحة برقرآن واحاديث اصحاب كرام كي تبلغ ے ہم تک پہنچا ہے۔ جب امحاب مطعون ہوں گے تو دہ دین جوان کے ذریعے ہم تک كَيْجَا هِـــ نَيْرُ مُطْعُونَ بُوكًا لِنعُو ذَ بِاللَّهُ مِن ذَلِكَ.

ان لوگوں کا مقصود و بین کا ابطال اورشر بیت عزا کا انگار ہے۔ ظاہر بیس اہل بیت رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا انگار کرتے ہیں۔ کاش کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے دوستوں کوسلم رکھتے اور تقید کے ساتھ جو اہل مکہ اور نقاق کی صفت ہے۔ متصف نہ کرتے۔ وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوست ہوں یا دشمن ۔ جب تمیں سال تک ایک دوسرے کے ساتھ تفاق و مکروفریب کے ساتھ دزندگائی بسر کرتے رہے ہوں توان میں کیا خجریت ہوگی۔

اوروہ کس طرح اعتاد کے لائق ہول گے۔

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہتم بین ہے کوئی اپنی چا در بچھا ہے تا کہ بین اس بین اپنی گلام گراؤں اور پھر وہ اس کواسپے بدن سے لگائے ۔ تو اس کو کوئی چیز نہ بھو لے گی۔ لیس میں نے اپنی چا در کو بچھا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلام اس میں گرائی اور میں نے جا در کو اٹھا کرا ہے سینے ہے گایا۔ اس کے ابعد مجھے پچھونہ تجولا۔

کیں صرف اپنے خلن ہی ہے وین کے ایک برزرگ شخص کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دشمن جا ننا اور اس کے حق میں سب وطعن ولعن جا بَرَ رکھنا النساف ہے دور ہے۔ بیرسب افراط محبت کی ہا تیں ہیں جن سے انجان کے دور ہوجائے کا اندایشہ ہے۔

ا گر بالفرض حضرت علی رمننی الله عند کے حق بلین گفتیہ جائز بھی سمجھا جائے۔ تو حضرت علی رمننی اللہ عنہ کے ان اقوال بیس کیا کہیں گے جو بطریق تو انزشیخیین رمننی اللہ عنہ کی افضیات یں منقول ہیں اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان گلمات قدسیہ میں کیا جواب ویں گے۔ جو ان کی خلافت و مملکت کے وقت خلفاء خلاش کی خلافت کے حق ہوئے میں صاور ہوئے ہیں آب کی خلافت کی حقیت کو چھپالے۔ اور خلفاء خلاش کی خلافت کی حقیت کو چھپالے۔ اور خلفاء خلاش کی خلافت کا بطی ہوئے کا اظہار کرنا اور شخین رضی اللہ عند کی افضیات کا بیان کرنا اس تقیہ کے سوا ایک علی دہ امر ہے جو صدت و تواب کے سوا کوئی تاویل خیس رکھتا۔ اور تقیہ کے ساتھا کی کا دور کرنا نا ممکن ہے۔

نیز وہ سیج حدیثیں حدشہرت کو پہنچ چکی ہیں۔ بلکہ منواتو المعنیٰ ہوگی ہیں۔ جو حضرات خلفاء قلاش کی فضیلت میں دار دہو کی ہیں اوران میں اکثر کو جنت کی بشارت دی گئی ہان حدیثوں کا جواب کیا کہیں گے کیونکہ تغیبہ پغیرعایہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں جائز نہیں اس لئے ہلنچ چغیروں پرلازم ہے۔

نیزوہ آیات قرآ فی جوائی بارہ میں نازل ہوتی ہیں ان میں بھی تقیہ متصور نہیں۔ اللہ تعالی ان کوافساف وے۔ دانا لوگ جانے ہیں کہ تقیہ جہانت بھی برد کی اور نامروی کی صفت ہے۔ اسداللہ کے ساتھ اس کوفست دینا نامناس ہے۔ بشریت کے روے ایک ساعت یا دوساعت یا ایک دوون کے لئے مگر تقیہ جائز سمجھا جائے تو ہوسکتا ہے۔ اسداللہ میں سمال تک اس برزگ کی صفت کا خارت کرنا اور تقیہ پر مصر بجھنا بہت براہے۔ اور بیس سمال تک اس برزگ کی صفت کا خارت کرنا اور تقیہ پر مصر بجھنا بہت براہے۔ اور براضرار کرنا کہیا ہوگا۔ کاش کہ بیاوگ اس امر کی برائی جھتے۔ شیخین رضی اللہ عنما کی تقدیم میں اس لئے بھا کے ہیں کہ اس امر کی برائی جھتے۔ شیخین رضی اللہ عنما کی تقدیم کو بین کہ اس امر کی برائی جھتے۔ شیخین رضی اللہ عنما کی تقدیم کی تعدیم کے اس لئے بھا کہ ہیں کہا ہوگا۔ کاش کہ میا ہوگا۔ کاش کی مقات ہے بھتے ہیں کہ شیخین رضی اللہ عنہ کی تقدیم کی مقدیم کی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقدیم کی مقدیم کی مقدیم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مقدیم کی جھا ہے جواد ان کی ولایت کا درجہ اور ہدایت وارشاد کا درجہ اور ہدایت وارشاد کا درجہ اور ہدایت وارشاد کا درجہ کی حقد میں انہ عنہ کی خلافت کی حقیت بھی بھی جو شیت از باب نفاق حقیم کی جو اس کے خود ہے۔ اور ان کی ولایت کا درجہ اور ہدایت وارشاد کا درجہ تھی اسے حال خود ہے۔ اور ان کی ولایت کا درجہ اور ہدایت وارشاد کا درجہ حقیت ورش کی خلافت کی حقیت کی جو تھا ہوں کی خلافت کی حقیت کی جو تھا ہوں کی خود ہے۔ اور ان کی ولایت کا درجہ اور ہدایت وارشید کے نایت کرتے ہیں تھی مقدت از باب نفاق کی جو تایت کرتے ہیں تھی وقد ہیں لازم ہے۔ کیونکہ یہ حقت از باب نفاق

کے خاصوں اور مکاروں اور فریبیوں کے لوازم سے ہے۔

مقام دوم: بیرکدانل سنت دالجماعت شکراللد تعالی سیم حضرت خیرالبشر علیالصلوٰة والسلام کے اسحاب کی لڑائی جھکڑوں کو نیک وجہ پرشمول کرتے ہیں اور بواوتھ ہیں ہے دور جائے ہیں۔ کیونکدان کے نفوی حضرت خیرالبشر صلی اللہ علیہ کی شجت بیس پاک ہو چکے شخصاور ان کے روش سینے عداوت و کینہ سے صاف ہو گئے شخصہ حاصل کلام ہی کہ جب ہر ایک صاحب رائے اور صاحب اجتہاد تھا اور ہر ججہند کوا پی رائے کے موافق عمل کرنا واجب ہے اس لئے بعض امور میں راؤل کے اختاب فی رائے کی تعلید بہتر تھی ۔ لیس ان کی مخالفت موافقت کی ظری حق کے لئے تھی نہ کرفش امارہ کی جواو ہوں کے لئے۔

ائل سنت کے خالف لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے والوں کوکا فرکتے ہیں۔ جب اصحاب کرام بعض ہیں اور طرح طرح کے حص وضیح اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالفت کرلیا کرتے تھے۔ اور ام بعض اسخور اجتہادیہ بین آئے تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالفت کرلیا کرتے تھے۔ اور ان کا بیا ختلاف نہموم اور قائل ملامت نہ ہوتا تھا اور ہا وجو وزول وقی کے ممنوع نہ سجھا جاتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بعض امور اجتہا ویہ بین خالفت کرنا کیوں کفر ہو۔ اور ان کے خالف کیوں اسلام اور مطعون ہوں۔ حضرت خلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اور ان کے مسلمان ایک جم غفیر ہیں۔ جو سب کے سب اصحاب کبار ہیں۔ جن میں سے بعض کو جنت کی مسلمان ایک جم غفیر ہیں۔ جو سب کے سب اصحاب کبار ہیں۔ جن میں سے بعض کو جنت کی مسلمان ایک جم غفیر ہیں۔ جو سب کے سب اصحاب کبار ہیں۔ جن میں سے بعض کو جنت کی افو ادھ ہے۔ (جن میں سے بعض کو جنت کی اور شر یہ کو ان کی نے بہائے کیا ہے۔ ااس برطمن آئی تو تصف و بین سے اعزاد دور ہو جاتا ہے۔ یہ برز گوار کس طرح قائل طعن ان بوطمن آئی تو تصف و بین سے کئی کی روایت کوکئی امیر اور وزیر نے روئیس کیا۔ می جو کئی جی براور وزیر نے روئیس کیا۔ می جو کئی جی براور وزیر نے روئیس کیا۔ می جو کئی جی روایت کوکئی امیر اور وزیر نے روئیس کیا۔ می جو کئی جو کئی ایوں سے می جو کئی ایوں ورٹید جو کئی اس کو مانے ہیں۔

( فقیر نے احریقتی کی نسبت جو ا کا برشید میں سے تھا شاہے کہ وہ کہا کرنا تھا کہ کتاب بخاری کتاب اللہ کے بعد اصح کتاب ہے ) اس میں حضرت علی رضی اللہ عند کے دوستول کی بھی روایتیں ہیں۔اورخالفوں کی بھی۔اور موافقت وخالفت کے باعث کمی کورائج ومرجوح خبیں جانا 'جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتا ہے۔ ای طرح حضرت معاویہ دخی اللہ عنہ ہے بھی۔ اگر حضرت معاویہ دخی اللہ عنداوراس کی روایت بیس کمی جم کا طعن ہوتا تو ہرگز اس کی روایت اپنی کتاب جی ورج نہ کرتا۔ اس طرح سلف میں جو حدیث کے تفاد اور صراف گذرے ہیں۔ کمی نے اس وجہے حدیث کی روایت بیس فرق نہیں کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کو طعن کا باعث نہیں بنایا۔

جا نناجا ہے کہ میہ بات ضروری نیس کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام امور خلافیہ بیس جن پر جول اور ان کے مخالف خطا پر۔ اگر چہ کار بہ بیس جن بجانب امیر تھا۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ صدر اول کے احکام خلافیہ بیس علاء و تا بھین اور ان بھیندین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غیر کا نہ جب اختیار کیا ہے اور ان کے نہ ایس پر تھم جیس کیا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب ہی جن مقرر ہوتا تو ان کے بر خلاف تھم دکرتے۔

قاضی شریج نے جوتا بھین بیل سے ہے اورصا حب اجتہادہ واہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند کے قد ب پر حظم نیس کیا اور حضرت امام حسن علیہ الرضوان کی شبادت کو نسبت نبوت یعنی فرزندی نسبت کے باعث منظور نیس کیا۔ اور مجتمدین نے قاضی شریح کے قول پر ممل کیا ہے اور باپ کے واسطے بیچے کی شہادت جائز میس مجھے۔ اس قیم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن بیس حضرت علی رضی اللہ عند کے برطاف اقوال جو حضرت علی رضی اللہ عند کی دائے کے تفالف ہیں۔ اختیار کے کے ہیں جو منصف تا بعدار برمخی میں ہیں۔ ان کی تفصیل دراز ہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عند کی مخالفت برا عمر اض کی کوئی مجائز میں ہیں۔ اوران کے تفالف میں وملامت کے لائن تہیں ہیں۔

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبها جوجیب رب العلمین کی مجبوبہ تھیں اوراب گور کک حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقبولہ و منظورہ رہیں۔ اور مرض موت کے ایام بھی انہی کے جرے میں بسر کئے۔ اور انہی کی گوو میں جان دی۔ اور انہی کے پاک جرے میں میٹون جوئے ۔ اس شرف وفضیلت کے علاوہ حضرت صدیقہ رضی اللہ جنبا مجتبرہ بھی تھیں۔ یہ فیم حلیہ الصلوٰۃ والسلام نے آ وصادین ان کے حوالہ کیا تھا اور اصحاب کرام مشکلات میں ان کی طرف رچوئے کیا کرتے تھے اور ان سے مشکلات کا حل طلب کیا کرتے تھے۔ اس متم کی صدیقہ ججبتہ و رضی اللہ عنبا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کے باعث طعن اور ناشا تستہ جرکات کوان کی طرف منسوب کرنا بہت نامناسب اور تی تجبر علیہ الصلاق و السلام پرایمان لائے ہے وور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند آگر پینجبر علیہ السلام کے داماواور پیچا کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنباح معرت علیہ الصلاق والسلام کی زوجہ مطہرہ اور محجوبہ مقبولہ ہیں۔

لين ووآ زاروايذا جوعفرت بغيرها بيالصلوة والسلام كوعفرت صديقه رضى الله عنها ك سب سے پہنچتی ہے وہ اس آ زار وایڈ اے زیادہ ہے۔ جوحفرت کی رہنی اللہ عنہ کی طرف ہے پنجی ہے۔منعف عظمندوں پر یہ بات اوشدوقیس بے لیکن سے بات ای صورت میں ہے جب كرحضرت على رضى الله عند كى محبت او لتخطيم تأثير عليه السلام كى محبت وتخطيم اورقر ابت ك باعث بورا أكركوني حضرت على رضى الله عند كى محبت كوستقل طور يرا فتيار كرب اور حضرت ويغير علیدالسلام کی محبت کواس میں قبل شدرے تو ایسا تحض محبت ہے خارج ہے۔ اور گفتگو کے لاکن نيس اس كي فوض وين كا باطل كرنا اورشر ايت كا كرانا ب- اليافض جابتا بي كه حضرت پنجبر عليهالصلوة والسلام ك واسط سے بغير كوئى اور داسته اعتبار كرے۔ اور حضرت تحرصلى الله علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آ جائے۔ بیاسراملر کفر اور زندقہ ہے۔ حضرت علی رمنی الله عنداس سے بیزار اور اس کے گروار سے آزار میں میں۔ تیفیبر علیہ الصلوق والسلام کے اصحاب اور اصبیار (مسر) اور ختنین ( دامادول) کی دوئی بعید حضرت پیفیبرعلیہ السلام كى دوى ب دوران كى عزت وتكريم يتغير سلى الله عليه وسلم كى تخليم وتكريم ك باعث ب-رسول عليا اصلاة والسلام فرماياب قمن احبهم فيحيى احبهم (جس فالن)و دوست رکھااس نے میری حبت کے باعث ان گودوست رکھا) ایسے ہی جو محض ان کا دخمن ہے وہ پیغیرصلی اللہ علیہ مسلم کی دھتی تے ہاعت الن کو پھن جانتا ہے۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ و الم في قرمايا بفصن العصيم فيغضى العصيم (جن في ان ي يخص ركحاس في میرے بغض کے باعث ان سے بغض رکھا) یعنی وہ محبت جو میرے اسحاب سے متعلق ہے۔ پرت وہ وہ کا مجت ہے جو جھے تے تعلق رکھتی ہے۔ای طرح ان کا افض بھی اعید میرا بغض ہے۔ - تیمہ طلحہ وزبیررشی اللہ تفالی عثبها اسحاب کمبار (اورعشرہ بیٹر یہ بیس سے ہے۔ ان پرطعن آیشنیچ سرنانا مناسب ہے۔ اوران کی احن وطر داحت کرنے والے براوٹ آتی ہے یطلحہ وزبیر رہنی اللہ

عنهماوه محابية إل كه جب حضرت عمر رضي الله عنه في الحيية الحد تفادفت كو حيد مخصول مح مشوره ير چھوڑ ااوران میں حضرت طلحہ وزبیر رضی الشرحتها کو داخل کیا۔ اور آیک و دسرے پر ترجی و ہے کے لتے کوئی دلیل واضح نہ یائی۔تو طلحہ وزیرڑنے اسپتے اعتبارے خلافت کا حصہ چھوڑ دیا اور ہرایک نے تو کت حظی ( میں نے اپنا حصر لک کیا) کہددیا۔ اور یادی طلح شب جس نے اسپے باپ کوائی ہےاد لی کے باعث جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس سے صادر ہو کی تھی قُلْ مرع اس كرركة مخضرت سلى الشعلية علم كى فدمت بيل في آيا قارقر آن جيديث ال فعل براس كي تعريف وشاء بيان كي كل ساور بدوى زبير ب- جس كي قال ك المع مرساوق عليه وكل وآله والصلوة ووالسلام نه دوزخ كي وعيد قرماني ب-اور يون قرماياب فالل زيبو في الناد كرزيركا قاتل دود في ب عرض برئر رافن وطعى كرف والحقائل عمانين میں۔ جس اکابر وین اور پر رگوار ان اسلام کی طعن و غدمت سے ڈرنا جا ہے۔ یہ وولوگ ہیں جنبول في اسلام كر بول بالأكرف اور صحرت سيدالانام عليها صلاة والسلام كى المداديين مرتور کوششیں کی جیںاوررات دن قلاہر وباطن شرادین کی تائیڈیس مال وجان کی پروائیس گی۔اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي محيت بين اسية خويش وا قارب اور مال واولا و تحريار .. وطن يجيق باژی بیاغ در دخت و نهرول کوچیوژ دیااوررسول انڈسلی انڈینلید وسلم کی جان کواننی عانوں پراور رسول الندسلى الندعلية وملم كى محبت كواسية اموال واوالا واوراجى جاقوى كى محبت برافلتياركيا-بدوولوگ بن جنبول نے شرف محب حاصل کیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی محبت میں برکات تبوت سے مالا مال ہوئے۔ والی کا مشاہدہ کیا۔ اور قرشتہ کے حضور سے متشرف ہوئے۔اورخوارق ومجزات کو دیکھا۔ حتی کہان کاغیب شبادت اوران کاعلم مین بوگیااوران کوائ قتم کایفتین نصیب ہواجوآج تک کسی کے نصیب نبیل ہواجی کہ دوہروں کا أحديثنامونا الله تعالى كاراه يش خرج كرناان كايك آدهد جوقري كرت ك يرار فيس عِوتا۔ بيدود اوگ جن كى الله تعالى قرآن مجيد بين باين الفاظ تعريف كرتا ہے۔ رضى الله عنهم و رصوانه (باوك الدفعالي عراضي بي اورالله تعالى ان عراضي عد) (آوریت اورا کیل ش ان کی مثال اس فی کی طرح وی ہے جس کی بے شارشانیس نظل كرمضيوط موجا عي اوراس ك مع خوب موت كلو مصبوط موجاتس جن كود كيدكر

زراعت كرفے والے خوش جول اور كفار غيفا وخفب بيس آئيں) ان پر غصه اور خفب كرف والول كو كفار فرمايا ہے۔ پس جس طرح كفرے ؤرتے ہيں اس طرح ان كے فيظو و غضب ہے جمحى ڈرنا جاہے۔ واللّٰہ سبحانہ المهوفق۔

وولوك جنبول في رسول التصلى الته عليه وسلم ساال متم كي نبيت ورست كي موراور رسول التدميلي الشعليية وملم كم منظور اورمتبول بهول يؤا گربعش امور ميں ايك و مرے كے ساتھ مخالفت اورلزائي جنگزا كريں اورا بني اپني رائے واجہزاو كے موافق عمل كريں \_ تؤطعن واعتراض كي عبال خبیں۔ مکمناس ونشنا اختلاف اورا پٹی رائے کے مواغیر کی تقلید نہ کرنا ہی جی وصواب ہے۔ المام الوابوسف رعمة الشرعلي ك لئ ودجه اجتهادتك فتنيخ ك بعدامام الوحنيف رحدالله كى تقليد خطا ہے۔ اس سے لئے بہتری اپنی رائے گی تقلید میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ انڈیعلیہ سی صحابي كقول كوخواه صديقة رضى الله عنها خواه الصررضي القدعنها بني رائع يرمقدم نهيس كرنااور ارتی رائے کے موافق اگر چیقول محالی کے تفالف مو عمل کرنیا بہتر جا نتا ہے۔ جب است کے مجتهداهجاب كي آراءكي مخالفت كريخة جي الزاكراهجاب اليك ومري كي مخالفت كريس أو كيول مطحون بهول - طالا لكدامهاب كرام رضى الله عنه في امورا بعبّادية بين أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے ساتھ وخلاف كيا ہے اور آمنحضرت صلى الله عليه وسلم كى رائے كے برخلان تقلم كياب والرباد جودزول وفي كوان عي خلاف برتدمت يبن آئي وادران كالقلاف بر منع وارونين جواريك كرز وكار الرساحقاف من تعالى كرزويك كالبنداور كالمتبول موتا قالبة منع موتا اور اختابات كرت والول يروميدنازل موتي كيانيس جانع كه وولوك جو المخضرت صلى القدعلية وعلم كرسا تح تفتلكو كرئے ميں بلندا واذ كيا كرتے تھے۔ ان كاس بلندة واز \_ توكل اطرح من كيا كيا الياوراس رئيسي وهيد مترب بولي \_الله تعالى فرمايا\_ \_ \_

(اسے انمان والوالا پنی آ واڑوں کو ٹی گی آ ماز پر بلند نہ کرو۔ اور ان کو بلند آ واڑے اگر ماطر س شدیگار وہ جس طرح تم آیک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ور شرقم ہارے اٹھال نیست و تا یو دبوجا نیس گے اور تر کومعلوم نہ ہوگا۔)

بدر کے قید ایون کئے بارے ٹین اختاد ان تنظیم پڑ گیا تھا۔ عصرت فاروق رشنی اللہ عمرا ورسعد لگڑی محافظ رفنی اللہ عند نے ال قیدیوں کو آل کرنے کا تھم کیا تھا اور دوسروں نے ان کو جھوڑ ویے اور فدید لینے کا تھم دیا تھا۔ اور آنخضرے سلی اللہ علیہ وسلم کے زردیک بھی یہی رائے مقبول تھی کہ ان آو

چھوڑ دیا جائے اور فدید لے لیا جائے۔ اس تم کے اختلاف کے مقام اور بھی بہت سے بیل اور وہ
اختلاف بھی اس تم کا تھا۔ جو کا غذر کے لائے میں ایپا گیا تھا۔ آنخضرے سلی اللہ علیہ وسلم نے مرض
موت میں کا غذ طلب فرمایا تھا تا کہ ان کے لئے پہر آتھیں۔ بعض نے کہا کہ کا غذ لا نا چاہیے
اور بعض نے کا غذ لا نے مرح کیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عند نے بھی انہی لوگول ہیں ہے تھے
جو کا غذر کے لائے میں راضی میں میں حضرت فاروق رضی اللہ عند فرمایا حسینا کھاب اللہ ہمارے
لئے اللہ کی کہا ہے میں راضی وہ تھے کے زبان دوازگی ہے۔ حالاتکہ در صفیقت کوئی مل طعمی میں کے بیل اور
عب رکا با ہے اور طعمی وہ تھے کی زبان دوازگی ہے۔ حالاتکہ در صفیقت کوئی مل طعمی میں ہوگیا ہے اور آسائی الدکام تم ام ہو جے ہیں اور
ادکام کے بھوت میں رائے واجتہاد کے مواسکی امری شخاش نیس روسرے بھی شریک ہیں بھکم طاعتبو و
ادکام کے بھوت میں رائے واجتہاد کے مواسکی امری شخاش نیس روسرے بھی شریک ہیں بھکم طاعتبو و
ادلی اولی الابصاد واناؤں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے۔

پس پہتری اسی بات میں دیکھی کہ اس شم کی تخت درد میں حضور سلی اللہ علیہ اصلاۃ والسلام کو تکلیف ندویتی جا ہے اور دوسرول کی رائے واجتہاد پر کفایت کرنی جا ہے۔ حسبنا کتاب اللّٰہ یعن قرآن مجید جوقیاس واجتہاد کا ماخذ ہے۔ احکام کے نکالنے والول کے لئے کافی ہے۔ احکام وبال سے نکال لیس گے ۔ کتاب اللہ کے ذکر کی خصوصیت اسی واسطے موسکتی ہے۔ جب کہ قرآئن ہے معلوم کیا ہوکہ سے احکام جن کے لکھنے کے در کے ہیں۔ ان کا ماخذ کتاب میں ہے زسنت میں۔ تاکہ سنت کا ذکر کیا جاتا۔

پُن حطرت فاروق رضی اللہ عند کامن کرنا شفقت و مہر پائی کے باعث تھا۔ تا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدت در دمیں کی امر کی تکلیف ندا تھا تیں۔ جس طرح کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاغذ لانے کے لئے فرمانا بھی استحسال کے لئے تھا نہ کہ وجوب کے لئے۔ تاکہ دوسر بے لوگ استعباط کے رنج ہے آسودہ ہوجا تھی۔ اورا گرام رابعونی وجوب کے لئے ہوتا ہو اس کی تبلیغ میں مہالغہ فرمانے اور صرف اختاا فات ہی ساس سے دوگردائی فہ کرتے۔

حاصل کام بیر کرن اول کے اسحاب تکافات سے بری اور عباوتوں کی آرائش سے

مستعنی تنے۔ان کی کوشش ہمیتن باطن کے درست کرنے میں ہوتی تھی اور ظاہر کی طرف سے أظر بثار كالحي تقى ال زمان على حقيقت ومعن كيطور برآ داب بجالات تقد ندفتا صورت و لقظ كاعتبار يرر رسول الندصلي الثدعليدوسلم كامركا بجالا ناان كاكام اورآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى مخالفت سے پخاان كامعاملة تفاسان لوگول في اسيند مال باب اوراولا دواز دواج كو رسول التُصلى التُدعليه وسلم يرفدا كرديا تضااوركمال اعتقادوا خلاص كے باعث آتخضرت صلى الله عليه وملم كى لعاب مبارك كوزين برند كرف وية شي بكدا به حيات كى طرح اس كويي جات منتے اور فسد کے بعد جمنور علیہ الصلوٰة والسلام کے خون میارک کو کمال اخلاص سے لی جائے کا ارادہ کرنامشہور ومعروف ہے۔ آگراس فتم کی عبارت جوال زماند کے لوگوں کے فزویک کے كذب وكرے ير ب- باولي كاموجب بو-ان بزرگواروں سے استخضرت صلى الله عليه وسلم کی نسبت صادر ہوئی ہو۔ تو اس پر ٹیک ظن کرنا جا ہیں۔ اور عبارت سے مطلب کو دیجینا جا ہےاورالفاظ خواد کی تم کے ہول ان سے طلع نظر کرنی جاہے۔سلائتی کا طریق ہی ہے۔ يم اس كمتوب كوتيك عمده خاحمه برخم كرت بين جس مين رسول المقصلي الله عليه وسلم كي الل بيت ك قضائل درج بين - ابن عبدالله المعروف بابن عبدالله رضى الله عند في روايت كي ہے کدرسول الندھلی اللہ علیدة آل وسلم نے قرمایا ہے۔ (جس نے علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس تے اس ہے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے علی رضی الله عند کواید اوی اس فے مجھے اید اوی اور جس فے مجھے اید ادی اس فے اللہ تعالی کواید اوی) بریدونے کہا کررمول الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے: الله تعالی نے مجھے جارا آ دمیوں مح ساتھ محبت کرنے کا امرکیا ہے اور میکھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی ان سے مجت رکھتا ہے۔ سول الندسلي الله عليه وسلم عديوجها حمياك ال كمام كياجي أو آب فرماياك الكالك ال يش ے طی رضی اللہ عند ہے۔ اس بات کوشن بار کہا۔ ووسرے ابوؤر۔ تیسرے مقداد اور چو تھے سلمان بين رسول المُنْصِلَى المُدْعِلِيهِ مِنْمُ مِنْ فِرِما إِسْطِي رَضّى المُدُعِنِدَ كَي طَرِفْ أَظْرَكُرنا عيادت ب\_ براء سے روایت ہے کہ بیل نے رسول النّد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کودیکھا کہ امام حسن رحتی اللّٰہ عندآ ب ك كندهول يرين اورآ ب قربار بي ياالله بين الدين كودوست ركمتا مول وجي اس كودوست ركة حضرت ابو بكررضي الله عته في كباب كديل في سنا كدرسول الله صلى الله عليه وملم

منبر پر ہتھا ور حضرت امام حسن رضی اللہ عندآ پ کے پہلو میں تھے اور کبھی آپ لوگوں کی طرف و کیھتے اور کبھی اس کی طرف در کیھتے اور کبھی اس کی طرف اور فرمائے ( بیر میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب مسلمانوں کے در میان سلح کردے گا ) اسامہ بن زیر رضی اللہ عنہ نے کہ ران کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہما کہ امام حسن وحسین رضی اللہ عنہا آپ کی ران برجی اور فرمارے بیٹ یورون میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے بیل یا اللہ بیس ان کودوست رکھا ہوں اور جولوگ ان سے محبت رکھی ان کودوست رکھا۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ اہل ہیت میں سے کون کون آپ کوزیار وعزیز ہیں تو آپ نے فرمایا کہ انجسین رضی اللہ تعالیٰ عنبا۔

اور مسور بن تخرصہ نے روایت کی ہے کہ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے جس نے اس ہے بغض رکھا اور ایک راحات میں ہے کہ جو چیزائل کومتر دوگرے وہ جھے بھی متر دوگرتی ہا وہ جس چیز ہے اس کو ایڈ اپنچ جھے بھی پہنچتی ہے ) اور حاکم نے حصرت ابو ہر رہ دخی انڈ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہ نئی کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی انڈ عنہ کو فرمایا فاطمہ جھے تجھ سے زیادہ علی رضی انڈ عنہ کو فرمایا فاطمہ جھے تجھ سے زیادہ علیہ ورت ہے۔ بیاری ہے اور تو میرے زودیک اس سے زیادہ عزیز ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے کہا ہے کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن اپنے شاکف و بدایا لے آتے ہے ادراس سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیے وسلم کی رضا مندی طلب کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے از دوان و گروہ تھیں۔ آیک وہ گروہ تھا جس ہیں حضرت عائشہ و حضہ وسودہ وصفیہ رضی اللہ تعالی عنہیں ۔ توام عنہیں تھیں اور دوسرے گروہ ہیں حضرت اس سلم اور باتی از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہیں ۔ توام سلم دوالے گروہ ہے کہ دواووں کو کہد ویں ۔ کہ سلم دوالے گروہ ہے کہ والی کو کہد ویں کہ جہال ہیں ہوا کروں و ہیں تھا گف الایا کریں۔ لیس اس سلمہ اس بارے ہیں جمعے ایڈا نہ دے۔ بات کہددی تو رسول علیہ الصلواء والسلام نے فرمایا اسے اسلمہ اس بارے ہیں جمعے ایڈا نہ دے۔ بات کہددی تو رسول علیہ الصلواء والسلام نے فرمایا اسے اسلمہ اس بارے ہیں وہی تھیں آئی۔ اسلام نے فرمایا اللہ میں میرے یاس دی تبییں آئی۔ اسلام نے مرمایا کہ یارسول اللہ میں اس بات ہے تو بہری ہوں

پھرام سلم کے گروہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تا کہ وہ بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہائے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اے میری بیٹی ۔ کیا تو اس چیز کو دوست فیمیں رکھتی جس کو میں دوست رکھتا ہول۔ عرض کیا کہ کیول ٹیمی ۔ پھر فرما یا کہ اس کولیعنی عائد رضی اللہ عنہا کو دوست رکھا۔

حعنرت عائشرض الشاعنها بروايت برقرما بإحضرت عائشرض الشعنهائ كمثل نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عورتوں ميں سے كى براتى غيرت نبيس كى جنتى كدخد يجرشى الله عنيا بركى مالاتكريش ني اس كود يكعافيين اليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اس كا أكثر ذكر كياكرت تضاور بسااوقات بكرى و كاكر كال كركور يكور كرك معزت فديور فى الدُعنها كي سيليون كريمي وياكرت تصاور جب بحي من كبي كدكيا خد يجيبني فورت دنيا من میں ہوئی تورسول الشصلی الشعاب و ملم قرباتے کہ وہ تھی جیسی کرتھی اورای سے میری اولا و تھی۔ اورحضرت ابن عباس رضى الله عند روايت بيكدرسول الشصلي الله عليدوهم في قربایا (عیاس بیرا ہے اوریش عیاس کا ہوں ) اور دیلی نے ابوسعید سے روایت کی کدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا كدالله العالى الم محض يريخت غضب قرماتا ب جس في جص میری اولا و کے حق میں ایڈ اوی اور حاکم نے حضرت الوہریرہ رضی اللہ عندے روایت کی ہے ك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كرتم ميں سے اچھا و چھف ہے جو ميرے يعد ميرى الل بیت کے ساتھ بھلائی کرے اور این عساکرنے حضرت علی کرم اللہ و جیہے روایت کی ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے قرمايا جس نے ميري الل بيت سے ساتھ واحسان كيا۔ یں اس کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دول گا اور این عدی اور ویلمی نے حضرت علی رضی اللہ ت روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیه وطلم نے قرمایا کدتم میں سے صراط پروہ محفق ز ماد و ثابت قدم ہوگا جس کی میری اہل بیت اور سحاب کے ساتھ زیاد و محبت ہوگیا۔

خدایا بیخ بن فاطمه که برقول ایمال کی خاشه اگردیوتم ردگنی درقبول من دوست و دامان آل رسول خدایا بی بی فاطمہ کہ ایمان پر ہو میرا خاشہ وعاکہ میری رو کر یا قبول مجھے ہی ہے وامان آل رسول (انتخاب از کمتوبات امام ربانی جلد دوم کتوب نمبر ۳۹)

### دوسرا مكتؤب كرامي

تحریر فرماتے ہیں: یقیی طور پر تصور فرمائیں کہ بدگتی کی صحبت کا فساد کا فرکی صحبت کے فسادے زیادہ تر ہے۔ تمام بدعی فرقوں میں بدر اس گردہ کے لوگ ہیں جو پی فیمرعلیہ الصلوة والسلام كے اصحاب كے ساتھ بغض ركھتے ہيں۔اللہ تعالی اپنے كلام ميں ان كا نام كفار كفتا ب ليغيظ بهم الكفار قرآن اورشرايت كي تبلية اسحاب رضى التدعيم على في كي باور ا گران شل طعن لگا نمیں تو قمر آن اورشر بعت برطعن آتاہے۔قر آن کوحضرت عثان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہے آگر حضرت عثان رضی اللہ عنہ مطعون ہیں تو قر آن مجید بھی مطعون ہے۔ حق تعالیٰ ان زند بقوں کےالیے برےاغتقاد سے بچائے بخالفت اور جھکڑ ہے جواصحاب كرام رضوان الله تعالى عليهم الجعين كردرميان واقتع موسئ بين فضاني خوامثول يرمحول تهيل بين - كيونكه خيرالبشر صلى الله عليه وسلم كي صحبت مين ان كي نضول كانتذ كيه موچ كانتمااور الماره بن ہے آزاد ہو گیا تفا۔ اس قدر جانتا ہول کہ حضرت علی رضی اللہ عنداس بارہ میں حق پر تقے اوران کے نالف خطا پرلیکن پیرخطا اجتبادی ہے۔ جوٹسق کی حد تک نہیں پہنچاتی بلکہ اس قتم کی خطامیں ملامت کی بھی مجال نہیں ۔ کیونکہ ایسی خطا کرنے والے کو بھی ایک درجہ ثواب کا حاصل باور كمبخت بريدا صحاب فين بالماس كى بديختى بيس كس كوكلام برجوكام اس بد بخت نے کیا ہے کوئی کافر فرنگ بھی ٹیس کرتا۔ اہل سنت وجماعت سے میں بعض علماء نے اس کے لعنت کرنے میں جونو قف کیا ہے تواس لحاظ سے نہیں کیا ہے کہ وہ اس سے راحنی ہیں بلکہ اس کی رجوع اور توبہ کے اختال بر کیا ہے۔

(انتخاب از مكتوبات امام رباني جلداة ل مكتوب فمبر٥٣)

# فصائل اهلےبیت

از واج مطهرات و ذریت طیبه

حضرت مولا نامحم منظور نعماني رحمه الله

## فضائل اہل ہیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم (از واج مطہرات اور ذریت طبیبہ رہی الش<sup>عی</sup>ن)

سایک هیقت ہے۔ من میں کی شک شبکی تعیان کی المراب کے جو تقد رکوع میں از واق مطبرات ہی جو تقد رکوع میں از واق مطبرات ہی کے لئے استعال ہوا ہے، مورۃ الاحزاب کے جو تقد رکوع میں از واق مطبرات کو چھ فاص ہوایات و ہے کے بعد قربایا گیا ہے۔ '' اِنْمَا یُر ینڈ الله لِیُلْدَهِبَ عَنظِم اللهِ بَحْسَى اَهُلَ اللهِ بَدِی کَدُ اللهِ بَعْدِ مُعْمِ مطبرات کو چھ فاص ہوایات و ہے کے معلوم ان سے اللہ کا مطلب بیرے کہ 'اے الله کی ایوان کی بیوان کی بیوان کی الله کا مقصدتم کو توجت و مشقت میں بہتا کی بیوان کی بیوان کی کو برخم کی فاہری و بالمنی برائی اور گذری ہوئے کر الله کی بیوان کی

"الل البيت" كالقظائر آن جيد ش مورة احزاب كا عاده صرف ايك جكداور سورة مود ك ييض ركوع بين بحى آيا ب، جهال بيد اقعد بيان بهوا ب كد حضرت ابراتيم عليدالسلام جب بوسائي اس عركو بي محت من حس من عام قانون قطرت كے مطابق اولا و كما امير فيس كى جاسكتى اور لا ولد من من ب اللہ تعالى كے بيسج ہوئے قرضتوں كى ايك جماعت ق آكر البيل اور ان كى زوج محتر مد حضرت ماره كوا يك منے كتو لدكى بشادت دى، حضرت ماره في ازراه انجب كها: "الله في أمّا عبدورٌ وَ هلّه العَلى هُدَيةً ا" ( من حود برسميا اور برس برميان بھى اوڑھے، تواب کیا میں پیچھوں گی؟) .... اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا۔

اکھنجین مِنْ اَمْرِ اللهِ رَحْمَهُ اللهِ وَ بَوْ کَافَهُ عَلَيْکُمُ اَهِلَ البَيْبِ إِنَّهُ حَمِيلًا مَجِيلًا الْعَبَ اِللهِ کَا اَبِ اللهِ کَ عَلَوْ بَيْ عَلَم کَمُ اللهِ عَلَيْکُمُ اَهِلَ البَيْبِ اِنَّهُ حَمِيلًا مَجِيلًا اللهِ عَلَيْ اَبِ اللهِ کَا اَبِ اللهِ کَ عَلَم اللهِ اللهِ کَا اللهِ اللهِ کَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

"أَيْمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهِلَ النَّبَتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ مَطْهِيراً"

تازل بهوتی تورسول الله سلی الله علیه و الرِّحْسَ اهران کے ساتھوان کے شو براوران کے ووں صاحبز ادول حضرت حسن اور حضرت حسین اوران کے ساتھوان کے شو براورائ پی بیاز او بھائی حضرت علی مرتضی (رضی الله عمین ) کوایک کملی بین اپنے ساتھ کردعا فرمائی:

د اللّهُ مَّ هُو لَاء اَهُلُ بَسِنَی فَاذُهِبَ عَنْهُمُ الرِّجُسَ وَطَهِر هُم تَطهِيراً "

د اللّهُ مَّ هُو لَاء اَهُلُ بَسِنَی فَاذُهِبَ عَنْهُمُ الرِّجُسَ وَطَهِر هُم تَطهِيراً "
کودور قرمادے اوران کو کمل طور پر مطبر ویاک صاف فرمادے )
کودور قرمادے )

بلاشبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دعا قبول ہوئی اور سورۃ اجزاب والی آیت میں از واج مطہرات کا ''احل اللبیت'' کے لفظ سے ذکر فریا کران پر اللہ تعالی کے جس خاص انعام کا ذکر فرمایا گیا تھا،اس میں اور لفظ''احل اللبیت'' کے اطلاق میں پے حضرات بھی شامل جو گئے ،اس بلیاد پر ہیہ حضرات ابھی لفظ''احل اللبیت'' کا صحیح مصداق ہیں، لیکن جیسا کہ

تنصیل مے عرض کیا جاچکا وقر آن مجیدیں بیلفظ از واج مطیرات بن کے ملک استعالی ہو۔ ہے اور وہی اس کی اولین معداتی ہیں۔

الغرض بيبات كداز دائ مطهرات آپ كائى بيت الن سينان المنظم في بندال نفظ كا مصداق مرف آپ كائي بندال نفظ كا مصداق مرف آپ كائي بندال نفظ كا مصداق مرف آپ كائي الله و دورت مصداق مرف آپ كائي الله و دارت ال

وَاللَّهُ اللَّهُوَ فَيْنُ وَهُوَ المُسْتَعَانِ.

## اُ**رُوارِج مُطِهرّات** رضى الله تعالى عنهن اجمعين

جیبا که حدیث و سیرت کی متندروایات ہے معلوم ہوتا ہے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی از وان مطہرات بومنکو حدیدی کی حیثیت ہے آپ کے ساتھ تھوڑی یازیاد وحدت رجی وہ کل حمیارہ (۱۱) ہیں ، ان کے اسا ہ گرائی یہ ہیں۔
ار حضرت خدیجی بیت خولید ۔ ۲۔ حضرت مودہ بنت تحربن الخطاب ۔ ۳۔ حضرت مصد بنت تحربن الخطاب ۔ ۵۔ حضرت ندین بنت تحربن الخطاب ۔ ۱۲۔ حضرت ام سلمد ۔ کے حضرت زینت بنت بحش۔ ۱۲۔ حضرت ام حمید ۔ ۲۔ حضرت بنت بحش ۔ ۲۔ حضرت ام حمید ۔ ۲۔ حضرت ام حمید ۔ ۲۔ حضرت بنت بحش ۔ ۲۔ حضرت ام حمید ۔ ۲۔ حضرت بنت بحش ۔ ۲۔ حضرت ام حمید ۔ ۲۔ حضرت بنت بحش ۔ ۲۔ حضرت ام حمید ۔ ۲۔ حضرت بنت بحش بنت بحش بنت بحش ۔ ۲۔ حضرت ام حمید ۔ ۲۔ حضرت بنت بحش بنت بخش بنت بحش بنت بحش بنت بنت بحش بنت بحش

9 حفرت جور بدينت افارث . • المحفرت المحفرت ميموند (وضى الله عنهن وارضاهن)

ان میں سے حضرت خدیج اور حضرت الدین بنت فزیمر الے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وفات ان گیارہ اا کے علاوہ بنو قریقہ میں سے ربحانہ شمعون کے متعلق بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی قریظہ کی خداری کی وجہ سے ان کے خلاف کا دروائی کی اوران کی بقایا گور قرار کیا گیا تو ان میں بیر بیجانہ بھی مخیس ، انہوں نے اسمارم قبول کرلیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنے تعیس ، انہوں نے اسمارہ بھی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور کی متکوجہ بیوی بینے کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ میہ یا ندی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہیں، یہاں تک کے مضور میں اللہ علیہ و کا تا ہے کہ ماتھ و ہیں، یہاں تک کے مضور میں اللہ علیہ و کا تا ہوتا ہے کہ مطابق ججة الوداع کے دوائی آئے کے بعد حضور سلی اللہ علیہ و کا تا ہو ایک روایت کے مطابق ججة الوداع سے واپس آئے کے بعد حضور سلی اللہ علیہ و کہا ہے تا ہی میں و فات یا گئیں۔

#### زوجيت كاشرف

| عالى | N           | س<br>وقات         |          | هنورگاهر<br>وت (کار) | فرات<br>فان | ان 100         | تام: ازوائ مغیرات<br>رضی الشعین |
|------|-------------|-------------------|----------|----------------------|-------------|----------------|---------------------------------|
| £    | UL 10       | ه و تهرت          | الريامال | دا ال                | dur         | ۲۵ میلادانی    | المنفرة فدير المستاق بلد        |
| 44   | Uver        | 5,514             | Jur      | due.                 | Juan        | *اليوت         | ٢٠٠٠ معرة وروانت ارمد           |
| 24   | ULTE        | عارمتران<br>ع۵گری | ومال     | Just                 | ومال        | العصار تحاجري  | ٣-مرة ما كل مت ايدكل            |
| 20   | المحال      | UNUSA:<br>USFINI  | ULA      | ممتال                | Jur         | شعبان ۱۳ آجزی  | 7200000000000                   |
| 23.4 | تقرياه اسال | 5,80              | 4"       | دمال                 | dens        | SAT            | ٥- مرة ديد المحاديد             |
| 20   | Jun.        | ٠٤٠٩٠             | عبال     | Just                 | JUTY        | 350            | ٢- معرة ام مل المتاليات         |
| 44   | انمال       | S.F. 14           | وخال     | Juan                 | JUTY        | 3,50           | عدمعرة تسايده عث                |
| 20.4 | Juan        | رگالادل<br>۲۵جری  | JUT      | عمال                 | Jun         | فعيان ٥ جرى    | ٨-حر7.5 يالمتوارث               |
| غايط | Ulver       | 5/8m              | du       | JUGA                 | Jura        | 15,757         | و معزم المريد المعالث           |
| غيد  | المال ا     | رمضاك<br>۵۰ ويتري | alle     | ومال                 | JUNE        | عاد كالافراق ع | ١٠ - معرومني دي كالمتعاقل       |
| ارك  | Jun-        | 5,801             | inter    | ودمال                | JUM         | 3/140,000      | ١١- صرة يمون بنت مارث           |

جعرت قد بحد رخی الله عنها در حعرت زیدب رخی الدیمتها حضور سلی الله علیه علم کی حیات جی بھی دفات یا کئیں۔ آپ سکی الله علیه علم کے دصال کے احد تعزیت مود و ( 19 ہے ) در سب سے آخریں حضرت ام سل نے لا 1 ہے ) وقات یا تی ادر حضرت ماریج علیہ عسرے ۲ حدیث آئر کی ۔ حضور سکی اللہ علیہ علم آن سے الدواج کا سا سکوک قربائے۔ ام والد کی حبیبت حاصل کی ۲ احدیث مدید بھی وفات یا گی۔ ئىروردۇغالم مىخىسىسى ھىزالىڭلىرلىپىرىچىم كى اولاد مىمارك

## سّر كاردوعاً لم حضرة محمرصلى الله عليه وسلم كى أولا ومُبارك

آ بخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا و کے بارے بیس اقو ال بختیف ہیں سب سے زیادہ معتبر اور منتقرقول ہیں ہے کہ تین صاحبر او ہے اور جا رصاحب زادیاں تھیں ۔
قاسم عیداللہ جن کو طیب اور طاہر کے نام ہے بھی پیاراجا تا تھا۔ ایرائیم زینٹ رقیدام کلاؤم المحلمۃ الزہرہ صاحبر اولیوں کے بارے بیس کوئی اختلاف تیس بالانفاق جار تھیں جا روں بردی جو بھی ۔ بیان گئیں۔ بالانفاق جار تھیں جا روں بردی خیس بیان گئیں۔ اسلام لا بیس بھرت کی۔ معترت ایرائیم کے بارے بیس بھی کوئی اختلاف محترت ایرائیم کے بارے بیس بھی کوئی اختلاف محترت ایرائیم کے بارے بیس بھی کوئی اختلاف کر گئے۔
حضرت ایرائیم کے مواقع موالا و دھنرت قدیجہ بھی کے طن سے جاور کی بیوی ہے آپ کو کوئی مقارف ہوں ہے گئیں تو بھی دائی میں دائی مقارف ہے۔ جمہور مقام میں دوس بھی تی بھی دائی مقارف ہے۔ جمہور مقام اور دھرے جمہور مقام اور دھرت خدیجہ کے طن سے لاگوں ہے کہ دھرت خدیجہ کے طن سے لاگوں دھرت خدیجہ کے طن سے لاگوں دھرت خدیجہ کے طن سے لڑکوں دھرت خدیجہ کے طن سے لڑکوں اور کی تھی دور کی تعداد برابر ہوجاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دھرت خدیجہ کے طن سے لڑکوں سے اور کا برابر ہوجاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دھرت خدیجہ کے طن سے لڑکوں اور کی تعداد برابر ہوجاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دھرت خدیجہ کے طن سے لؤکوں اور کی تعداد برابر ہوجاتی ہے۔ بھی کہ دھرت خدیجہ کے طن سے لڑکوں اور کا تعداد برابر ہوجاتی ہے۔ بھی کہ دھرت خدیجہ کے طن سے لڑکوں کی تعداد برابر ہوجاتی ہے۔ بھی کہ دھرت خدیجہ کے طن سے لؤکوں کی تعداد برابر ہوجاتی ہے۔ بھی کہ دھرت خدیجہ کے طن سے لؤکوں کی تعداد برابر ہوجاتی ہے۔ بھی کہ دھرت خدیجہ کے اس اور کھی اور کی تعداد برابر ہوجاتی ہے۔ بھی کہ دھرت خدیجہ کے اس اور کھی ہے۔

حضرت قاسم

آپ کی اولادیش سب سے پہلے حضرت قاسم پیراُ ہوئے اور احث نیوی سے پیشتر ہی انتقال کر گئے مصرف دوسال زندہ رہے اور بعض کا قول ہے کئین تیز کو کاف پائی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثبت ابوالقاسم ایمی کے اعتساب سے تھی۔

حضرت زينب رضى اللدعنها

پیدائش: حضرت زینب آپ کی صاحبر او یول میں بالا نقاق سب سے بولی ہیں۔ بعث ہے دیں سال پہلے پیدا ہو تیں اور اسلام لا کیل۔

شادی ججرت اوروقات: بدر کے بعد ججرت کی سیے خالہ زاد بھائی ابوالعاص بن رقع سے بیائی گئیں۔ حضرت زینب کی ججرت کا مفصل واقعہ اسپران بدر کے بیان بیں گزر چکا ہے۔ شروع ۸ ججری ش انتقال کیا۔ ا ولا و: آیک لڑکا اور آیک لڑکی اپنی یادگار چیوڑی۔ لڑکے کانام طی تھا اورلڑ کی گانام امامہ تھا۔ علی مے متعلق روایتیں مختلف ہیں۔ مشہور تول ہیہ کئری تیز کو گئے کراپنے والد ابوالعاص کی حیات ہی میں انتقال کر گئے اور ایک تول ہیہ کے معرکہ برموک میں شہید ہوئے۔ یوں معرف حیدت صل انداز سل کے عد

أمامة سي حضور صلى الله عليه وسلم كي محبت

امامہ ہے آئخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مجت فرماتے تھے۔ امامہ آپ ہے بہت مانوں تھیں یبعض اوقات تماز بیں آپ کے دوئی مبارک پر چڑھ جاتی تھیں ۔ آپ آہتہ ہے ان کوا تا دویتے تھے۔ ایک بارآ مخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائی ہدیہ بی مونے کا ایک بارآ یا۔ تمام از دائ مطہرات اس وقت بھے تھیں ۔ اور امامہ کھر کے ایک کوشہ میں مٹی ہے کھیل رہی تھیں ۔ آپ نے فرمایا یہ بارش اسے محبوب ترین اہل کو دوں گا۔ سب کا گمان یہ تھا کہ حضرت عائشہ کو عطافر ما تھیں گے۔ لیکن آپ نے امامہ کو جا یا اور اول ان کی آتھوں کو اسے وست مبارک سے بو نچھا اور پھر و جاران کے گلے میں ڈالا۔

حضرت أمامه رضي الله عنه كا نكاح

حضرت فاطمد کے انتقال کے بعد حضرت علی نے امامہ سے نکاح کیا اور جب حضرت علی نے امامہ سے نکاح کیا اور جب حضرت علی نے شہادت پائی تو مغیرہ کرلیں البحض کہتے ہیں کہ مغیرہ کے حضرت امامہ سے ایک لڑکا جواجس کا نام یکی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ امامہ کے کوئی اولا ذہیں جوئی۔ اور حضرت امامہ نے مغیرہ کے پہاں وفات یائی۔

حضرت رقبہ رضی اللہ عنہا ابولہب اوراس کے بیٹوں کی بدیختی

معفرت رقید اور معفرت ام کلؤم - آپ کی بید دونوں صاحبز ادیاں ابولہب کے بیٹوں سے منسوب تھیں ۔ رقید عقد بن الجالہب سے فقط فاح ہوئی تھیں ۔ رقید عقبہ بن الجالہب سے فقط فاح ہوا تھا۔ عردی تھیں ہوئی تھی ۔ جب قبت نید آ آبی گھی وگئی نالم الہب نے بیٹوں کو بلائی ند دو گے تو بچھا و کہتمہا رہے ساتھ میراسوتا اور بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باپ سے تھم کی تھیل کی اور عردی سے بہلے جی آپ کے دونوں صاحبز ادیوں کو طلاق دیدی۔

#### تكاح ، بجرت اوراولاد

آپ نے حضرت رقید کا قکاح حضرت عثمان ہے کر دیا۔ حضرت عثمان نے جب جبشہ کی المرف جب کے اس کے حضرت عثمان نے جب جبشہ کی المرف جبرت کی آپ کے جمراہ تھیں۔ پچھ جمرت کی آپ کو ان دونوں کی دونوں کو دیکھا ہے معلوم نن مونی ایک بھورت آئی اور اس نے بیشرری کہ بھی نے دونوں کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا۔

اللہ ان دونوں کے ساتھ دونو تحقیق حثمان لوط علیہ السلام سے بعد پہلا شخص ہے جس نے مع اہل وعیال کے جمرت کی ہے۔

و بان جاگرایک یکی پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ چید سال زندہ رہ کرانقال کر گیا۔
وفات: جس وقت آنخضرت علی الله علیہ فردہ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو
حضرت دقیہ بیارتیں ای وجہ عضرت عمان غردہ بدر میں شریک نہ ہوسکان کی تمار دارک
میں رہے۔ میں ای روز کہ جس روز حضرت زید بن حارث اسلام کی نئے اور شرکیان کی بغریت کی بشارت اور فو شخری کے گریدیئے آئے۔ حضرت رقید کے بشارت اور فو شخری کے گریدیئے آئے۔ حضرت رقید کی بشارت اور میں شریک نہیں ہوئے صاحبزا دک کے فرن میں مشخول سے کہ رکھا بیک تجمیر کی آواز سائی دی۔ حضرت عمان نے او چھاا سے اسامہ بیک نید میں شریک نہیں ہوئے صاحبزا دک کے فرن میں مشخول سے کہ رکھا بیک تجمیر کی آواز سائی دی۔ حضرت عمان نے او چھاا سے اسامہ بیکیا ہے۔
مشخول سے کہ رکھا بیک تجمیر کی آواز سائی دی۔ حضرت عمان نے او چھاا سے اسامہ بیکیا ہے۔
و کیمنے کیا جی کہ زید بین حارث آئے ہیں۔ انقال کے وقت جیں سال کی تعرفی۔

## حضرت ام كلثؤم رضى الله عنها

نام: ام کلٹوم ای کتیت کے ساتھ مشہور تھیں بظاہر سیکنیت ہی آپ کا نام تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی نام خابت تہیں۔

ٹ کا ح: حضرت رقید کی وفات کے بعد ماہ رقیج الاول ۴ ججری حضرت مثمان کے نکاح میں آئسی سے چیسال حضرت عثمان کے ساتھ رہیں اور کو ٹی اولا وٹییں مو ٹی ۔

وفات: کا دشعیان ۹ جری ش انقال کیا۔ رسول الله صلی الله علیه وآلدوسکم نے تماز جناز و پڑھائی رحضرت علی اور فضل بن عہاس اور اسامہ بن زید نے قبر بس اتارا۔ آنخضرت مسلی الله عليه وآله وعلم قبرك كناره پر بيشے ہوئے تنے اورا تكھوں ہے آسوجاری تنے۔ عسبيد كی بدبختی : حضرت اسكان م بيلے ابواليب كے بينے عسب سے منسوب تھيں۔ باپ كے كہنے پر طلاق ديدى۔ طلاق و در سے بينے عسب نے بحص حضرت رقيہ كوديدى تھی۔ گر عصيہ نے فقط طلاق براكتفائد كى بلكہ طلاق ديكر آپ كے پائى آيا اور ديكہا۔

کہ میں آپ کے دین کا مشکر ہوں اور آپ کی بیٹی کو طلاق ویدی ہے وہ جھ کو پہند نہیں اور نہیں آپ کے دین کا مشکر ہوں اور آپ کی بیٹی کو طلاق ویدی ہے وہ جھ کو پہند نہیں آپ اور نہیں اس کے بعد آپ پر حملہ کیا اور آپ کا بیرا بھن چاک کر دیا۔
آپ مرتبہ قریش کا تنجارتی تا فلہ شام کی طرف گیا جا کر مقام زرقاء میں اتر اابولیب اور حجیہ بھی اس قالہ بین مجھ وں کو دیکھا جاتا اس قافلہ بین مجھ وں کو دیکھا جاتا اس قافلہ بین مجھ وں کو دیکھا جاتا تھا اور سوگھنا جاتا تھی۔ کا ای وقت وہم کا گیا اور شرایا خاتیہ کا ای وقت وہم کیل گیا اور شرایا خاتیہ کا ای وقت وہم کیل گیا اور شرایا خاتیہ کا ای وقت وہم کیل گیا اور شرایا خاتیہ ہوا کہ کہیں اس کا چور میں جا

# حضرت عثمان غنثأ كي عظمت

«حفرت ام کلثوم کا انقال ہو گیا تورسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے بیارشا وقر مایا کہ اگر میرے دی از کیاں بھی ہوتیں تو کیے اور دیگرے عثان کی زوجیت بیں ویتار بتا۔

## حضرت فاطمهالز هرارضي اللهعنها

نام ولقب: فاطمه آپ کانام اور زبراه اور بقل بیدد آپ کے لقب تھے۔حضرت سیدہ کو بقول اس کے کہا جاتا ہے کہ بقول بقل بھٹی قطع ہے شقق ہے کہا ہے۔ فضل و کمال کی وجہ سے ونیا کی موراق سے منطقع تھیں یا ہے کہ ماسوائے اللہ ہے منقطع اور ملیحدہ تھیں اور بوجہ یاطنی زبرت وبہجت وصفا ہوئو رائیت زبراہ کہا تی تھیں۔

پیدائش: ابن عبدالبرفر مائے ہیں کہ بعث کے پہلے سال میں بیدا ہو کی این جوزی کہتے ہیں کہ بعث سے پانی سال پیشتر پیدا ہو کی جبکہ قرایش خانہ کعبد کی تقیر کردہے تھے۔ آپ کی تمام صاحبز ادیول میں معزرے فاقمۃ الزبرادسب سے چھوٹی ہیں۔سب سے بری حضرت زیب ہیں۔ پھر حضرت رقیب پھر حضرت ام کلتو م پھر حضرت فاطماً ان ترتیب سے پیدا ہو گیں۔

تکارج: ۱۶ جھری میں حضرت علی کے ساتھ آپ کا لکان ہوا۔ پہلے قول کی بناء پر
حضرت فاطمہ اس وقت بندرہ سال اور ساڑھے پارٹی مہید کی تھیں۔ اور دوسر سے قول کی بناء پر
انیس سال اور ڈیڑ رو میبنے کی تھیں۔ حضرت علی کے متعلق اختیاف ہے کہ ووکس من میں اسلام لائے ۔ ایک قول میہ ہے کہ آئم کے سال کی عمر میں اور دوسر آقول ہیہ ہے کہ دئی سال کی عمر میں اور دوسر آقول ہیہ کوئی سال اور پائی میں اسلام لائے۔ پہلے قول کی بناء پر توانی سال اور ڈیڑ دو مہید ہوگی۔ حضرت فاطمہ کے مہید ہوگی۔ حضرت فاطمہ کے مہید ہوگی۔ حضرت فاطمہ کے معامل کا دور کی اور دوسر کے قول کے بناء پر چوانین سال اور ڈیڑ دو مہید ہوگی۔ حضرت فاطمہ کے معامل کی حقرت کا طمہ کے سے دور کی اور دوسر کے قول کے بناء پر چوانی سال اور ڈیڑ دو مہید ہوگی۔ حضرت فاطمہ کے معاملہ کی ایک کی تعلق کی دھرت فاطمہ کے دور کی کے تعلق کی دھرت فاطمہ کے دور کی کی تعلق کی دھرت فاطمہ کے دور کی تعلق کی دور کی تعلق کی دور کی تعلق کی دور کی تعلق کی دور کی تعلق کی دور کی تعلق کی دور کی تعلق کی دور کی دور کیں دور کی د

فضائل ومنا قب: حضرت فاطمه رسول الله صلى الله عليه وآلدوسلم توسب سے زیادہ محبوب تخص بار بارآپ نے بیفر مایا ہے کہائے قاطمہ کیا تو اس پرراضی کیس کہ قورت کی تمام مورتوں کی سردار ہورا کیک روایت میں ہے کہ آپ نے بیفر مالیا کہ تو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے۔ سوائے مریم کے آپ کا معمول تھا کہ جب آپ سفر میں جائے تو مہ سے اخیر میں مصرت فاطمہ سے ملتے اور جب سفرے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جائے۔

اولا و: حضرت فاطمہ کے پانچ اولا دہو کیں۔ تین لڑ کے اور دولڑ کیاں ۔ حسن حسین محسن ام کلتو م زینب سوائے حضرت فاطمہ کے اور سمی صاحب زاد کی ہے آ مخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کی نسل کا سلسلہ ٹیس چلا محسن تو بھین ہی میں انتقال کر گئے ۔ حضرت ام کلتو م سے حضرت عمرتے اٹھائ فرمایا اور کوئی اولا فہیں ہوئی۔ اور حضرت زینب کا نگائ عبداللہ بن جعفرے ہوا اور ان سے اولا دہوئی۔

و فات : آ تخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی و فات کے چیم مہینہ بعد ماہ رمضان اا اجری میں فاطمیۃ الزہرائے انتقال فرمایا۔ حضرت عباس نے نماز جناز و پڑھا گی۔اور حضرت علی اور حضرت عباس اور فضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔

و مری روایت کے مطابق آپ کی ٹماز جنازہ حضرت الونگر صدیق رضی اللہ عنہ ہے پڑھائی۔ مؤلف ''رحارہ ''جم'' نے اپنی کتاب میں مقل اُقل سے ای روایت کو ثابت کیا ہے

#### حضرت ابراجيم پيدائش عنيقه

حضرت ایرانیم آنخضرت ملی ایندهایی دستمی آخری اوز دینی ایروزید قبطیه سکاخن سے دوقت الحجامی جائزی شرید بیونیوے ماقوی دوز آپ نے عقیقاً کیا۔ عقیقه ایس دومین فرصے قرائ کر سے مرسند داید آبیا۔ باسوں کے برابر جاندی آف کر مدق کی تجا اور بال زائن میں بنی کے مصلے اور براہیم نام دکھا۔ رضاعیت

اور موالی بین کید دوری پی نے دالی کے عوالے کیا۔ میمی کیمی آئے چھڑ نف لے جاتے اور کو دیمی سے کر رہے ۔ آئٹھاں

تقریباً چھرہ سونہ مہید زندہ رہ کرہ اجھری جس بنقال کیا۔ بس روز انقال ہوا افلاق ہے اس روز سوری کھی جوا۔ عرب کا بیہ حقیدہ کھا کہ جب کوئی بواشخص مرتا ہے تو سوری کمیں اوتا ہے۔ اس لئے آب نے اس اس مقید زنا سدہ کے دوکر نے سکے سلنے خذب دیا کہ جانداور سوری انڈ کی نشائیاں بڑاں کی سکے مرنے یا جھینے ہے ان کو گھی تیس کہا۔ الشرقعالی ایتے بندون کو زراق ہے کہ جب بیاد کھونؤ نماز پر حواور در کروسا در مدف و در

(روشن ستريه)

فات ميدان خيبر مسامق موريق

علی شیر خدا بین فائح میدان خیر میں 💉 علی شاه بدی میں، زیانت محراب و مشرمین ی کے این عم اور ان کے واماد مطہر ہیں 🌸 ہیں شوہر قاطمۂ کے، والد شیخ و شیخ میں علیؓ روحانیت کے بارشاہ عالی گو ہر ہیں۔ ﴿ فَلَكَ انْ كَا حَلَا کَيْ جَاءِ بِقَاہِرِ بُورے پُر ہِنَ علیٰ کے تغلب پر افوار سے یکسم منور ٹیں۔ ﴿ بِرِمارے اولیاء جو ملت بینا کے رہبر ٹین علی کا مرتبہ اللہ اکبر کمتنا اونجا ہے۔ 🔅 کہ جمن کودیکے کرجن وملک جیران وحششدہ ہیں پس از سخین و بعد صفرت عثمان آے ہم دم 🐲 🕏 کا باقی جگی اصحاب پیلیش ہے بر ساکر ہیں فريدتي مين بحي اك ادفي غلام شاه نجيز يون دہ میرے مرشد و بادی، مرے آتا و رہیر یں

ر فع القدر ہیں حیرات میں

مولانامفتي نيم احتدفريدتن

على كى اك زالى شان سے اصحاب مفتر الى يىل ، ﴿ يادِت مِيل مَعَابِت مِي اسْتِ مِيلَ العَدَالَ مِيلَ یہ اعزاز علی کیا تم ہے ورگاہ نبوت میں 😻 کردامادی ہوئی سے نسلک سلک قرابت میں من کانام حمل نام حق ہے شکل وصورت میں 🛊 نصیری کو بھی وحوکا لگا شاید محبت میں تصادم ہو رہا ہے بغض و إفراط محبت میں 🐭 رفع القدر میں حیزز نگاہ الل سنت میں عليٌّ عقده كشائ راز تؤحيد مفاتى بين ﴿ أَحْسِ مَشْكُلُ كَشَا كَبِنَاءَ بِي مُعْمِي مُعْتِقَت مِن الله محر ولايت بين ولي كان طريقت بين 💉 الله بيما كال واكمل خريعت بين طريقت بين علی از روئے رزم و برم اک فرونمایان ہیں۔ 📽 🛪 علی ازروں نمارات میں انصاحت میں بارات وہ بیت مجے رسول یاکٹے دامنجا میں تلاقے ۔ ﴿ الَّابَا مُصَالِّبَ الَّٰهِ مُكَامِنَانِ كَامِرتُ مُن فريدكى طار ياد مصطفئ اركان ملت جي انهی جارول سے آئیں روفقیل برام خلافت میں



مُفَكِّرِكِ لَا يَصْرِت مولانا بيتدا أَبِلِحَ فَعَلَىٰ نَدوى رمِرالله

## حضرت علی کرم اللہ وجیہ کی سیرت کے چند تا بناک پہلو تا ریخ ور وا بات کے آئینے میں

حضرت علی کرم اللہ و جبہ کی اولا دواحقا و کے تقذ کردوے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کے چند تا بناک گوشوں مرسر کی نظر ڈال کی جائے جو تا رہن وروایات سے ثابت ہیں۔

صنم پرستی اور جاہلیت کے آ ٹارمٹانے میں رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین

الكم الوعد البديل بروايت كرت بين كرحفرت على كرم الله وجيد فرمانا أيك وان رسول التفصلي الله عليدوآ الدوملم كلى جنازه يلل خركت فرمار ب عضامي دوران آب فرمايا تم ين كونى ايساب، وحديد يد جلاجائ اوروبان جنع بحل بت مون سب كوسمار كروس كونى مجسد جوتواس كى بيت إكارُ وي حضرت على كرم الله وجبة فرماياً مين حاضر جول يارسول الذا فربايا الذير على يؤو مصرت على كفاين مهم المجام دي كروافين آ كرع ش كيا أيارمول الله بيس نے جوبت بھی و بكھا اس كوسماركر والا بھتى (بلند) قبريں وبال جي سب كوزين ك برابر كرديا كوني مجمه ايسانين ب جس كى بيت نه بكاثر دى و رسول الله صلى الله عليدوة المد وسلم نے پھر ارشاد فرمایا: اب پھر کوئی سے سرے سے ان بیٹول اور بخسول اور قبروں کو تغیر کرے تو سمجدلو کناس نے بیری نبوت کا افکار کیا۔ (مندامام احمد بن طنبل) حضرت جزیر بن حمان رضى الله عندائية والديد واليت كرع بين كدان عدمترت على رضى الله عندة فرمايا على تم كواس كام ير ماموركرة مول جس كام ير محصرمول الشملي الشعلية والدوللم مامور فرمایا تقا است نے بھے اس بات پر مامور فرمایا تھا کہ تمام قبروں کو زین سے برابر کردوں ؟ بريت كومنادول \_ايدالهيان الاسدى فيهان كياك جحوس حضرت على كرم الله وجيد فرمايا كدجس كام يس يحصد رسول الله سلى الله عليدوآ لدو علم في مامور قرما يا تقااس يرتم كو ماموركرتا

ہول اُکو بی مجمد بھی دیکھواس کوقوڑ ڈالؤ کوئی او چی قبرانظر آے تو اس کوز بین کے برابر کردو۔

فہم شریعت اور فیصلہ کرنے کی امتیازی شان

متعدوره ايات كة رايدرسول الله صلى الله عليه وآله وعلم ب بدروايت ثابت ب آپ نے فرمایا:" أقصا كم على" "تم لوگول بين سب سے زياد مسيح فيلد كرنے كى علاحیت علی میں ہے'' حضرت علی رضی اللہ عندے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جب مجھے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے يمن بيجاس وقت بيس كمسن تفاميس نے عرض كيا آپ محصان اوگوں میں بھی مرے ہیں جن کے آئیں میں جھڑے ہوں کے اور مجھے فیصلہ حکاتے اور فیصلہ کرنے کا کوئی تجریشیں ہے قرمایا: اللہ تعباری زبان سے مج بات تکاوائے گا اور تمہارے دل کوملمئن کڑے گا کہ تم فیصلہ سچ کردے ہو) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں'' اس کے بعد چھے بھی دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک فیس بوا۔ ( کد فیصلہ مج ب بانبیں۔امام احد بن منبل) حضرت على رضى الله عندا يے الجھے ہوئے سائل سے بناه ما لكت جن يرص كرف كر لي (ابوالحن (حضرت على) در بول) (ازالة الخفاس خلافة التلفاء) حضرت عرض الله عنه كار مقوار مردى بر" لولا على لهلك عمد "الرحلي ندور ترتوعم تناوبوجا تامحفرت عمرضي الله عندكا حال بدقعا كدجب كوكي فيصله طلب يجيده مُتَلَّرِما مِنْ أَتَا تَوْفَرِها تِنْ أَفْضِية وِلا أَبَا حَسَنَ لِهَا (الْعَبْرُ بِإِتَّالَامِلَامِ لَلْعَقَاد) " مشكل بيش آكى اوراس كوس كرف ك لئے الوائس أيس سيدنا على كرم الله وجد ك ھیسانداوردورا ندیثانہ فیصلہ کانمونہ وہ ہےجس کی روابیت امام احمہ بن خبل نے متدعلی بین این سندے بیان کی ہے جو حنش ہے روایت کروہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت كرتے بين كرانبول في فرمايا: "جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجھے يمن (ایناغامحده بناکر) بیجا وان مجھالیا لوگون سے سابقہ برا جو آپس میں ایک عجیب تشم تے چھڑے میں اٹھے ہوئے تھے ان اوگول نے شیر کے شکار کے لئے ایک کمین گاہ کھودی متی جس وقت اوگ ایک دوسرے کو دھالاے دے بے کہ ایک آ دی اس کے اعدار کے لگا

ووآ دی دومرے آ دی سے جود ہانے براقا چے گیا اس دومرے آ دی نے تیسرے آ دی کوپکڑالیا اوراس تیسرے نے جوشے کو مضولی سے پکڑلیا متید سارول کے بعد دیگرے مُرضَعَ شیرنے ان سے کورٹی کر دیا استے شہرا ایک شخص نے اپنی کمرے چھرا ٹکال کرشیر کو مار ڈالا اور بیرجاروں زخوں کی تاب نہ لا کرختم ہو گئے محضرت علی رمنی اللہ عشاس قضیہ کو چکانے کے لئے تخریف لائے اور فرمایا که رسول الله علی الله علیہ وآلہ وسلم کی زعد کی بیس ہی تم آ يس ين دست وكريبان مو ك ؟ ين تم لوكون كدرميان فيعلد كرتا مول أكر مرافيعلد منظور بياتو خيرً ورنداس وقت جنَّك مت كروًا وررسول الله صلى الله عليه وآله وملم كي خدمت ین حاضر بوجاد آپ جوفیصل فرمادین وه تشکیم کرنا پڑے گا اورای سے جو سرنانی کرے گا اس كاكوني حق ندووكا خيفرت على رضي الله عنه في قرمايا: كن لوكول في كوال ( كميس كاه) كودابان ع خون بها جاراً وبيول كاجع كروالك كاجو تفائل ووسر عكا تبالً تيرب كانصف جويت كوكمل خون بها ديا جائ الوكول في اس فيصله كومتطورتيس كيا اوروه سب رسول الشُّصلي الله عليه وآل وملم كي خدمت من حاضر جوئ آب صلى الله عليه وآله وسلم الن وقت مقام ابرائيم كرقريب تشريف قرما تضان لوكول في اجراساليا ؟ بي فرمايا: على تهارافيملد كاويتابول يكركرآب خاص الدازى اشت (جس عن الك بوعدومال ے کمراور گھٹے کو ہا تدھ لیتے ہیں) بیٹے گئے 'لوگول میں ے ایک نے کہا کہ بلی رضی اللہ عنہ جارے ورمیان فیصلہ کر بچکے ہیں "آ گی نے وہ فیصلہ بن کرائی کی منظوری دے دی محضرت خلش رضی الله عند فرماتے ہیں کہ سیدناعلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چو چھے مخص کو تکمیل دیت (خون بها) کافل ہے۔(المدی)

كتاب وسنت عالم جليل:

الاقررالطفیل کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت علی ارضی اللہ عند کو اس وقت و یکھا جب الوگون سے خطاب قربار ہے مصلے اور کہدر ہے مصلے محماب اللہ کے بارے میں جو جاہو کو چھالو بخدا قرآن کریم میں کوئی بھی الیکی آیت تمیں ہے جس کے

## ايك زم خوا در مُونْس انسان:

سیدناعلی کرم اللہ وجہ اپنی شجاعت ولیری ول کی مضوطی اور ارادہ کی پختگی ہے ساتھ ساتھ انتہائی بزم دلی اور اُنس ومجت رکھنے والے انسان سختے نازک انسانی احساسات کے ماتھ انتہائی بزم دلی اور اُنس ومجت رکھنے والے انسان کی پیضوصیات اپنے تمام جمال مالک سختے بہت ہی ملنساز ولئواز نزم خوطیعت پائی تھی انسان کی پیضوصیات اپنے تمام جمال وکمال کے ساتھ اس کے روبرو کھڑا اور روایت ہے کہاں کے بارہ میں جس نے زہر میں جمی ہوئی تلوارے آپ پر حملہ کیا تھا آپ نے ساجہزادہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرایا: ''ویکھوجسن! اگر ہیں اس کے حملہ عالم بائیر متہ ہو سکوں تو اس پر آئی ہی وارکیا جائے۔ اس کا مثلہ ہرگز نہ کیا جائے ہیں نے رسول جائیر متہ ہو ہو۔ الریاض العفر ہ ہوئے سنا ہے جردار کی کا مثلہ نہ کیا جائے خواہ منہا کتا اللہ ساتھ کا یا تھی کہوں نہ ہو۔ (الریاض العفر ہ فی مناقب العشر ہ) جب این مجم کوآپ کے ساسے کا یا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو گرفتار کرواور اس سے نری کا معاملہ کرہ اگر ہیں زندہ رہ گیا تو اس نے ان کے حال کو اگر تو بھوئی ہوئے کردو نے گئر این طالب کرم اللہ وجہد حضرت بدلے رضی اللہ عنہ کی اللہ وجہد حضرت بدلے رضی اللہ وجہد حضرت بدلے رضی اللہ وجہد حضرت بدلے رضی اللہ وجہد حضرت اللہ وضی اللہ وی کی اللہ وجہد حضرت اللہ وضی اللہ و میں گوئی ہوئے کھوئے کوئے کردونے گئر اسنے وست مبارک ہے ان

كرخماريريدى بونى كروصاف كرت وع كهدر بعض ايوهد برداشت فيس بوناكيم کو آسان کے تارول کے سامیر میں زخموں سے جوراور پٹیول میں بندھا دیکھول اس موقع پر آپ کی زبان سے نکلا کہ کاش ای دن کو دیکھنے ہے بیس برس پہلے وہ و نیا ہے رخصت ہو چکے ہوتے ۔ (العبقریات الاسلامیة ) حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طرح اپنے جھوٹوں پر شفقت کرنے بیل مشہور نئے ای طرح اپنے برووں کی برزگ واشت اورعزت کرنے میں متاز تھے' بچوں سے بیارگرتے ان سے بنی کھیل کر بات کرتے اور ایسے لوگوں کو پہند كرتے جو پچول كى دلجو كى اور دلستكى كى باتيس كرتے تھے" آپ فرمايا كرتے تھے\_" باپ كا یٹے پراور بیٹے کاباب برحق ہے پاپ کا بیتن ہے کہ بیٹا ہر حال میں اس کی اطاعت کرے إلا بیاک باپ کسی معصیت کی بات کاعظم دے اس بیں اس کا اتباع نہیں کیا جائے گا اور باپ پر بنے کا یات ہے کہ اس کا اچھا نام رکھ ایکی تربیت کرے اور قرآن پڑھا ے۔ ابوالقاسم البغوي اپني دادي ہے روايت کرتے ہيں و وفرما تي تھيں شن نے على (رضي اللہ عنه) کو ديکھا كداكيك درجم كى مجور خريدى اورائي قباك دامن بين اس كوافعاليا الكي شخص في كها امير المؤمنين! ميں اختالوں؟ فرمايا بير بچول والے كا كام ہے كدا پتاسامان خودا فخائے۔ (البداية النهاية ) ايك مخفس آپ كي خدمت مين آكر كهني لكانير المؤمنين ميري آپ سے ايك ضرورت ہے محضرے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 'اپنی ضرورت زمین پر ککھ وو مجھے اچھا ٹیل لگنا كەموال تىبارے چېرے پر پڑھوں' چنانچەاس نے لكھا' آپ نے اس كى طلب ہے زیاده اس کی حاجت روائی فرمادی ۔ (البدایہ والنہایہ)

## سیدناعلی کرم الله و جهدے جن امور کی ابتداء ہوئی:

ا چیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ہے متعدد ایسے کا موں کی ابتداء ہوئی جس کے آٹار نہ صرف سیکہ باتی و پائندہ بیں بلکہ جب تک عربی زیان اوراس کے قواعد خووصرف باتی ہیں وہ کارنامہ زندہ جاویدر ہے گا' ابوالقاسم الزجا بی گی' امالیٰ 'میں فہ کور ہے کہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہدگی خدمت بین حاضر ہوا' آپ کود یکھا کہ برجھکا ہے متھکر بیٹے

ہیں' میں نے عرض کیا! امیرالنوسٹین! کس معاملہ میں متفکر ہیں؛ فرمایا میں تہارے شہر میں عرني خططريقه يريولي بوس متاجول اس لي مي جابتاجول كرزبان كاصول و تواعد ش ایک یادداشت تیار کرول میں فرض کیا اگرا بادیا کردی تو جمین آب کے ور بعد زندگی اس اعظار مار مارے بیال حرفی زبان باقی رہ جائے گی اس تفطو کے بعد يجريش تمن روز ك بعد آب كى خدمت ين حاضر بواتو آب في الك كاغذ مرتحت فرمايا جس مين علم تحوك ابتدائي ساكل ورج تف (تاريخ ألخلفاء) محقق فاهل استاذ العقاد كا بيان إين الى طالب رضى الله عند الما كالتحليل من سيدناعلى بن الى طالب رضى الله عند كاسب سے بوا حصر ي بدروايت تواتركى حد تك ينينى دوكى يك ايوالا مودالدولى في آب ساس امركا علوه كياكه (ان مفتوحد مما لك ين ) اوك مري كالفظ ي فيس اداكري اوراس کے بڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں آپ نے فرمایا کھوجو میں املا کراتا ہوں چنا نجہ آب ناس كابتدائي اصول الماكرات اورابوالا سود كهااس المرزيرد عجرتوا عد لكودالة اس وقت يظم تحو كرنام م مشهور جوا (العبر يات للعقاد) (عربي مين و منوا طرز ك معنول مر الواجاتاب) آب فرمايا "انع هذا النحو "العني العطرزير يطع" العقادمزيد يعي وراود معرت على كرم الله وجد كاولين كارنامول من عامقا كدو علم كلام علم قضا وشواور عولى كمايت كم منبط واصول كى تدوين سار بديات يميل میان کی جا بھی ہے کداسماری تقویم (کھٹرر) کے بارے میں پرفیصلہ کرسال جرت نبوی كوتقة يم اسلاى كى اصل قر اروى جائے محترت على كى رائے تھى جس كو معترت عروضي الله عندف اور دوسرے محابف پیند کیا تھا اور بی م دیا گیا کداسلامی جنزی کی ابتداء سال جهرى نبوي كوقرار ديا جائے۔(البدلية والنهاية) للذاجب تك مسلمان بين بهي آفة يم قائم ہا ورقائم رہے گی اجرت نوی کواسلای جنری کی اصل وارتداء بنائے بیل بجنری تھکتیں اور مسلحين ينبال بين جود توت دين اورانسان قدون ين اسلام كى برتزى ابيت أكرتي بين اورجس مین حکماءاورمنصف مؤرخوں کے لئے اسلام کی عظمت کا ایک ایمانشان ماتاہے جس ے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کر ندا ہب کی عام سل ہے اسلام کس درجہ فاکن اور بلند ہے ایکام

ا میک فیک قال اور نوید مسرت بھی ہے کہ ججرت تاریخ بشریت بین ایک سنگ میل ہے' اور انسانی کردار کے لئے ایک منار ہ ٹور۔

### ذات نبوی ہے گہری واقفیت اور مزاج شنای

رسول الشعلى الله عليه وآلدوسلم عن خاندانى اور سبى تعلق اليك عمركى رفاقت اوردوز عرده كى زندگى كوقريب عدو يكھنے كى وجه سيدناعلى كرم الله وجهكوآ ب كے مزاح وافارطبع عاوردات نبوى كى خاص صفات وكمالات سے گهرى مناسب ہموگى آئى ، جن سے الله تعالى ف اپنے نبى برحق صلى الله عليه وسلم كونواز اتفار وه آپ كے ميلان طبع اور مزاج كورخ كو يجت باريك بني اور چھوئى بيرى باتوں كى نزاكتوں كو چھتے تھے ، جن كا آپ كر ، تحانات پر اثر بيرتا ہے ہى تبين بكه سيدناعلى كرم الله وجهدكوان كے بيان كرنے اورايك ايك كوشه كو اجا كركر كے بتائے بين بھى مهادت تھى آپ في رسول الله صلى الله عليه وآلدوسلم كا خلاق ور بحان اور طريق تعالى كوبہت ، يى بلغ بيرا بين بيان كيا ہے۔ (السير قالدي بيد)

الیک روایت میں جھڑت علی کرم اللہ وجدنے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا سرایا بیان کیا ہے اس میں صرف اس قدر نقل کرنا کافی ہوگا۔''آپ ) سب سے زیادہ کشادہ دل سب سے زیادہ کی اور ٹھوں بات کرنے والے سب سے زیادہ زم خو اور میں جول میں سب سے زیادہ کریم الفنس سے آپ پراگر کئی کی اجا نگ نظر پرنی تو وہ ہیت محسوں کرتا اور جس کوفریب سے دیکھنے اور میل جول کا سابقہ پر تا وہ آپ سے محبت کرنے گنا' آپ کا وصف بیان کرنے والے کہتے ہیں: آپ جیسانہ پہلے کوئی دیکھا اور نہ آپ کے ابعد کی کوآپ جیسا بیان اللہ عالیہ عسلم۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم مح مزائ وأقاد طبع ، حن سلوك اورحكم وعفو كي خوس كرى واقفيت كا اغداز اس واقعه مع نمايال طور پر بوتا ب كه جب ايوسفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب جوآب كے بيجازاد بھائى تھ گرع صد درازتك (سواذالله) آپ كى جۇكر يكل تھے اورطرح طرح كى ايذاكيس ، بنچا چكے تھے جب فتح كمد كے موقع پر راسته بيس سائے آت لا ایوسفیان نے ایسای کیا 'رسول الدُسلی الله علیہ کلم نے جواب میں قربایا: ''لاکٹو یہ بُت عَلَیْ کُٹُمُ الْکِوْمَ یَفْفِرُ اللّٰهُ لَکُمْمَ وَهُو اَوْحَمُ الرُّحِمِینَ '''(آن کے دن (ے) تم پر کیھی تاب (طامت) نہیں ہے خدائم کو معاف کرے وہ بہت رقم کرتے والاہے) حضرت ابوسفیان اس دن کے بعدے اسلام پر فایت قدم رہے اور کبھی زندگی ہیں مارے شرم کے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمیس اٹھایا۔ (زادالمعاد)

سیدناعلی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے زمانۂ خلافت کے وہ پہلوجو تاریخ میں بجاطور پراجا گرنہیں کئے گئے

عام طور پر حضرت کی کرم اللہ وجدی سیرت اور آپ کے عہدی تاریخ کا مطالعہ کرنے

الے مؤرخوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجدی اقد جہات کا رخ شرص یہ کہ

عراقوں اور شامیوں سے جنگ کی طرف تھا بلکہ صرف اللہ قبلہ سے قال کرنے میں محصور تھا

اور آپ کو ان ملکوں سے کوئی واسط میں رہا جو خلفائے سابقین کے زمانہ ش فتح ہوئے ان

مما لک کے انتظامی اور عدالتی استحکام اور مرتدوں کی سرکوئی اور فتوں کی فتح کی کی طرف کوئی

لوج نیس دی اسلامی صدور سلطنت کی توسیع اور سے ملکوں کے اسلام میں دائل کرنے کی

کوشش آپ کی سوائے میں میں ملتی ۔

کوشش آپ کی سوائے میں میں ملتی ۔

اس سلسلہ میں عام طور پرمؤرخوں نے حصرت علی مرتشق رضی اللہ عند کے بادے میں ضروری تفصیل سے کام نیس لیا ہے آ پ کی سیرت کا بیدزاوید پردة خفا میں رہا اوراس کی

تقصیل نین دی گئ عراق وشام کی داخلی جنگوں کے دافعات اس درجیا فکار پر حا دی رہے کہ اس كانبارك يني بيا تمي وبهمين اس سلساري جديا تمياض كاجاتي بين جن كوآب کی سوائے میں مرکزی حیثیت نہیں دی گئی اور وہ تاریخ وسوائے میں متفرق بھیوں میں ملتی میں۔ شلا یک جب الل قارب اورائل کرمان نے خراج دینے سے اٹکار کیا اور ثقام فلافت ے بغاوت کی تو حضرت علی مرتضی رمتی اللہ عند نے اس فتند کا سد باب کیا اوران کوخلافت كاصطبع وحلقه بكوش بناديا يام تاريخ فأعم وأملوك البين ابن جريرطبري وسيجرى كيحوادث كاؤكرك وع المعت إلى ودورها عددايت كرت بي كرجب ابن العفرى كاقتل مواع حضرت على رضى الله عند كم بار عين الوكول كى مخلف ياد ثيال بن كثيراً الل كرمان اورائل فارس کو بیطع ووکی کدا گرخلافت کوشلیم ندری او خراج کی ادا یکی سے بچ جا کی کے چتا نچہ برعلاقد کے لوگ اپنے ہے قریبی طلقوں پر انز انداز ہو گئے اور مصلین خراج کو نكال دياع بركت إلى كرجه الوالقائم في كهااوروه سلمه بن عثان عاوروه على بن كيثر ے روایت کرتے ہیں کساس موقع پر جب کسائل فارس فے خراج دینا بند کر دیا تھا معزت على رضى الله عندية لوكول معصوره كيا كرس كوفارس كوراه راست يرلان كى ومدوارى ميردكرين وجاربية بن فترامدنے كہا بي اميرالمؤمنين كوبتا تا ہول كون فخص عزم كا پينة اور سیاستدان ہے جس کے بیرد جوم کر دی جائے اس کے لئے مناسب ہوگا او چھا وہ کون موسكات ؟ كبازياد فرمايا ال كيرويكام كري مون آپ في ان كوفارس اوركرمان كا والى بنا كر بيجا ان كرما ته جار بزار فوتى تقانبول في اس علاقة كوميدها كرديا."

\*\* تعرف ابوالحسن سے اور انہوں نے ملی بن مجاہد سے روایت کی ہے کہ معنی کا بیان ہے کہ جسی کا بیان ہے کہ جسی کا بیان ہے کہ جب اللہ جبال نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور خراج اواکرنے والوں کو حصلہ ہوا کہ خراج و بنا بند کرنے کی جب کریں اور انہوں نے کہل بن حقیق کو فارس سے نگال دیا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطرف سے عامل مقرد نے این عباس رضی اللہ عنہ کہا فاری کے سلسلہ میں میں گائی ہوں آ ہے کی مہم انجام دوں گا' حضرت علی نے این عباس رضی اللہ عنہ کو ایس فی اللہ عنہ کی اللہ فاری کو عشرت علی نے این عباس رضی اللہ عنہ کو بھر انجام دوں گا' حضرت علی نے این عباس رضی اللہ عنہ کو بھر والی بڑے گردو کے ساتھ فاری روانہ کیا' انہوں نے اہل فاری کو عشرت کی ا

مطیق و قربا نیردار بنایا ادر و و فراج اداکرنے گئے۔ (الا مم دالملوک لا بن جریرالطمری)

الی همن شن یہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت علی مرتفظی کے عبد خلافت میں فوج کے چھد خلافت میں فوج کے چھد میں ہے اسلامی جکومت کے چھد دینے البلا ذری ' فتو آ البلدان ' میں لکھتے ہیں۔ '' دائی ہے کہ آخر اور وسیج میں داخل نہیں ہے البلا ذری ' فتو آ البلدان ' میں لکھتے ہیں۔ '' دائی ہے کہ آخر اور وسیج کی ابتداء میں حضرت علی کرم اللہ و جیدئے اپنے عبد خلافت میں الحادث بن مرق العبدی کو اس مرحد کی طرف بھیجا جو دو سرے طلاقوں سے جدائی ' میٹو بی دست و بال سے کا میاب بھوکر مال فیٹیمت میں سے ایک ہزار فلام مال فیٹیمت میں سے ایک ہزار فلام تقسیم کئے میں مندھ کے بلاق کی این کے دو تا میں بیال کے مال فیٹیمت میں سے ایک ہزار فلام احتاج میں وہ (اور چند اخواص کو چھوڑ کر ) ان کے دو فتائے جام شیادت ٹوش کیا ' قبقان سندھ میں ہے' خراسان سے اس کی مرحد فتی ہے۔ خراسان سے اس کی مرحد فتی ہے۔ خراسان

ای سلسلہ بیں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ان عیسائیوں میں سے جواسلام قبول کر چکے تنے ایک جماعت مرتد ہوگئی شارین معاویدالنڈی ابوظفیل سے روایت کرتے ہیں کہ پھلے لوگ مرتد ہوگئے جواصلاً عیسائی تنے جعزت ملی رضی اللہ عندنے وہاں معطل بین قیس اللیمی کو بھیجا انہوں نے جنگھوقوم سے مقابلہ کر کے فتح حاصل کی اور ال کے افراد کو گرفتار کرکے لائے۔ (معانی الا الالعادی)

## حضرت علی کے ہارہ میں فضائل کی کثر تاوراس کا سبب

سیدناعلی کرم اللہ و چہے فضائل ٹن کترت سے احادیث وارد ہوئی ہیں شایداس کثرت ہے کمی اور سحانی رسول یا عہدرسالت کی کسی تنظیم شخصیت کے بارے بی واروجیس ہو کمی اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت کونقدیم البی ٹیں اور مخصوص حالات واسباب کی بناء پڑنیز ان غیر معمولی کمالات و المیازات کے موجود گی ہیں جن بیس ہے بعض میں و ومنفرو ادراکٹر میں صاحب المیاز تنے بچر خلافت کے سلسلہ ٹیں ان کو جن نازک مراحل ہے گذرنا

(الرقطق كرم)لشد چېر)

# گائب وحی سیدنا حضرت معاویدرشی الله عند گروار اور کارتامی

حضرت مولا نامفتی محمودا شرف عثانی مدخلله کی تجریرے انتخاب

#### مناقب

## كاتب وحي حضرت سيدنامعا وبيرضي الثدعنه

جلیل القدر صحابی حضرت معاوید منی الله تعالی عندعالم اسلام کی ان چندگی چخی بستیون پی سے آیک بین جن کے احسان سے سامت مسلمہ سبکہ وژن تیس ہوسکتی۔ آپ ان چند کمیار صحابیجیں بین جن کوئر کا دووعالم سلی الله علیہ وسلم کی خدمت بین مسلسل حاضری اور حق تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ وقی کو تکھنے کا شرف حاصل ہے۔

## ابتدائی حالات

آپ طرب کے مشہور و معروف قبیل قریش نے تعلق رکھتے ہیں جوا پٹی شراخت و نجابت اور جودہ تا بیں ہوا پٹی شراخت و نجابت اور جودہ تا بیں پورے عرب میں متاز حیثیت رکھتا تھا، اس قبیل کو بیشرف حاصل ہے کہ اس میں آتا نے دو جہاں مبعوث و ہے۔ پھر قریش میں ہے آپ اس نا مور فاعران بخاصیہ تعلق رکھتے تھے بونسی و تصیح حیثیت ہے بو ہائم کے بعد سب نے زیادہ معزز تجھا جاتا تھا۔ معزرت معاویا کے والد ماجد، حضرت ابو صفیان اسلام لانے ہے تمل ہی اپنے فائدان میں ممتاز حیثیت کے مالک اور قبیلہ کے معزز سرداروں میں شار ہوتے تھے، آپ فی خائدان میں ممتاز حیثیت کے مالک اور قبیلہ کے معزز سرداروں میں شارہوتے تھے، آپ فی ممرت ہوتی اسلام لانے ، آپ کے اسلام لانے کی آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوتی اور آپ نے اطلان قرمایا:

'' چوشخش بھی اپوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گا اے اس دیاجائے گا۔'' اسلام لائے سے قبل زبانہ جابلیت میں بھی آپ امٹل صفات کے ما لک اور اخلاق کر بمانہ کے حامل متے مطار سابن کثیر تکھتے ہیں:

آپ اپٹی قوم کے سروار تھے، آپ کے حکم کے اطاعت کی جاتی تھی اور آپ کا شار مال دارادگوں ٹیس ہوتا تھا۔ (این کیز البدار والنہار) پھر آ پاآ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں رہے اور غزوہ حتین اور غزوہ مرموک میں شرکت کی۔ میبال تک کہ ۳۱ ھ میں آ پ کا انتقال ہو گیا۔

حضرت معاویہ پہنی کے فرزندار جمند تھے، بعثت نبوی سے پانچ سال آل آپ کی ولادت ہوگی۔ (این جڑالاصاب)

بھین ہی ہے آپ میں الوالعزی اور بزائی کے آٹار نمایاں تھے چنانچے ایک مرتبہ جب آپ نوعر تھے آپ کے والعالیو مفیان نے آپ کی طرف دیکھا اور کہنے گگے:

میرا میٹا پڑے سروالا ہے اور اس لائق ہے کہا چی تو م کا سروار ہے ، آپ کی والدہ ہند نے بیسٹا تو کینے لکیس: ''فقطا چی قوم کا؟ بیس اس کوروؤں آگر بیر پورے عالم عرب کی تیادت شکرے۔'' (حال نے کوروالا)

ای طرح ایک بار عرب کے ایک آیا فید شناس نے آپ کوچیٹ پنے کی حالت میں و یکھا تو ایک بارعرب کے ایک آیا فیدشناس نے آپ کوچیٹ پنے کی حالت میں ایکھا تو یکھا تو ایک ایک میں اس باپ نے آپ کی تربیت خاص طور پر کی اور مختلف بلام وفنون سے آپ کو آراستہ کیا اور اس دور میں جبکہ لکھنے پڑھے کا روائ بالکل شرقنا اور عرب پر جہالت کی گھٹا تو پ تاریک چھا تو پ سے تاریکی چھائی ہوئی تھی ہوئے گا جوظم وفن سے تاریکی چھائی ہوئی تھی ہوئے تھے۔

اسملام: آپ فاہری طور پر فتے کہ کے موقع پرایمان لاے گر در حقیقت آپ اس عقل ہی اسلام قبول کر چکے مخت کین ایعض مجبور بول کی بناء پر ظاہرتہ کیا تھا، مشہور مور خ واقدی کہتے ہیں: کہ آپ مل حدید کے بعد ہی ایمان لے آئے تھے گر آپ نے اپنے اسلام کو چھیائے رکھا اور فتح کہ کے دن ظاہر کیا۔ اپنے اسلام کو چھیائے رکھنے اور فتح کہ کے موقع پر ظاہر کرنے کی وجڑو دھٹرت معاویہ نے بیان کی۔ چنانچہ فاضل مورخ ابن سعد کا بیان ہے: کہ حضرت معاویہ قرمایا کرتے تھے کہ ایمی عمرة القضائے پہلے اسلام لے آیا تھا، گریدید جانے ہے فارتا تھا کیوں کہ میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تم کے تو ہم ضروری اخراجات زندگی و بینا بھی بند کرویں گے۔ "اس عدراور و مری مجود اول کی بناء پر آپ نے اپنے والد کے ہمراہ فتح کمد کے موقع پراپتے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ (ابن جمرالاصاب) یکی وجہ ہے کہ ہم و کیھتے ہیں کہ بدر، احد، خندق، اور غزوہ کہ حدیبیہ میں آپ کفار کی جانب سے شریک ندہوئے حالا تکہ اس وقت آپ جوان تھے، آپ کے والدالوسفیان سالار کی حیثیت سے شریک ہورہے تھے اور آپ کے ہم عمر جوال بڑھ کر ٹھر کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصر لے رہے تھے، ان تمام ہا توں کے باد جود آپ کا شریک ندہونا ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کی خفانیت ابتداء ہی ہے آپ ہے ول میں گھر کرچکی تھی۔

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تعلق

اسلام لانے کے بعد آپ مشقلاً آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں گئے رہے اور آپ اس مقدس جماعت کے الیک رکن رکین تھے جے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کتابت وہی کے لئے مامور فرمایا تھا، چنانچہ جوومی آپ پرنازل ہوتی اسے قلمبند فرماتے اور جو خطوط و فرامین، سرکار دو جہاں گے دربارے جاری ہوتے آئییں بھی تحریر فرماتے۔ ومی خداوندی لکھنے کی وجہ ہے ہی آپ کوکا تب ومی کہاجا تا ہے۔علامدا بن جزیم کھتے ہیں کہ:

نبی کریم کے کا تبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت آپ گی خدمت میں حاضرر ہے اوراس کے بعد دوسرا درجہ حضرت معاویدگا تھا۔ یدونوں حضرات دن رات آپ کے ساتھ لگھر ہے اوراس کے سواکوئی کام نہ کرتے تھے۔ (این جزم جوامح السرة)

حضور سلی الله علیہ وسلم کے زمانے بیس کتابت وجی کا کام جتنا نازک تھا اور اس کے لئے جس احساس ذمد داری ، امانت و دیانت اور علم وقیم کی ضرورت تھی و وقتائ بیان تہیں ، چنانچہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وہ کی خدمت بیس مسلسل حاضری ، کتابت و تی امانت و دیانت اور دیانت اور دیانت اور دیانت عدد یار آپ کے لئے دعا فرمائی ۔ حدیث کی مشہور کتاب جامع التر تدی بیس ہے کہ ایک بار ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ۔ حدیث کی مشہور کتاب جامع التر تدی بیس ہے کہ ایک بار ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی اور فرمایا: ''استاللہ معاویہ کو بدایت دینے والا اور بدایت یا فتہ بناد بیجے۔ '' رجان التر تدی

ا كيا اور صديث ميس ب كدني كريم صلى الله عليه وسلم في آب كود عادى اور فرمايا:

ا سالله حاویة کوحماب کتاب تکھااوران کی تداب جہتم ہے بچالہ (این جہائم اور انسانیہ اللہ اللہ اللہ علیہ مشہور سحائی حضرت عمر و بن العاص بیان کرتے ہیں کہ بیس نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو میڈریا نے سنا: اسساللہ معاویة کو کتاب سکھلا دے اور شیرواں بیس اس کے لئے شمکانا بناوراس کو عذاب ہے بچالے۔ (مجل اروائد فع الفوائد)

نی کریم سلی الشعلیہ وسلم نے آپ کی امارت وخلافت کی اپنی حیات میں ہی تیشن کوئی فرمادی تھی اوراس کے لئے دعا بھی فرمائی تھی جیسا کہ فہ کورہ صدیث سے خلا ہرہے۔ نیز حضرت معاویہ تھود تھی بیان کرتے ہیں کہ آیک باریش نی کریم سلی انشرطلیہ سلم کے داسطے وضوکا پانی لے کر کیا۔ آپ نے یافی سے دضوفر مایا اوروشوکرنے کے بعد میری الحرف و یکھا اور فرمایا:

اے معاویہ اگر تمبیارے سردامارت کی جائے (اور تمبیس امیر بنادیا جائے) تو تم اللہ ہے ڈرتے رہنااورانصاف کرنا۔ (این جڑالاصابہ)

اور يعض روايات ين بكراس ح بعدة بعلى الشطير سلم فرمايا:

جو شخص اچھا کام کرے اسکی طرف اوچہ کر اور جہریائی کر اور جوکوئی ٹرا کام کرے اس ہے درگذر کر۔

حضرت معاویات مدیث کوبیان کرنے کے بعدقر ماتے ہیں:

مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد خیال لگار ہاکہ مجھے ضروراس کام میں آزمایا جائے گا۔ چنانچہ ایسانی ہوا (مجھے امیر بناویا گیا)۔

ان دوایات سے صاف واضح ہے کہ حضرت معاوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو در بار نبوی میں کیا مرتبہ حاصل تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت فرماتے تھے؟

ایک روایت بین تو بہال تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الو بکر صدیق اور حضرت عرکوسی کام بین مشورہ کے لئے طلب قربایا گر دونوں حضرات کوئی مشورہ مندوے سکے تو آپ نے فرمایا: کہ معاویہ کو بلاؤ اور معاملہ کوان کے سامنے رکھو کیوں کہ ووقو گ بین (مشورہ ویں مجے) اور ابیان بیں (فاظ مشورہ ندویں ملے) لیکن اس روایت کی سند کمزور اور ضعیف ہے۔ (جمع الزوائد شع الزوائد) نیز ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پرسوار ہوئے اور حصرت معاویہ آئیں اس ہور کے معاویہ اقتمال ہے جسم حصرت معاویہ آئیں ہے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھوال رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ امیرا پیپ (اورسینہ) آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بیس کرآپ نے وعادی: اللہ ہم املاہ علماً اے اللہ ان کا ملے ہے جروے۔ (حافظ ذہی: عارش الاسلام)

جب آپ کے والداسلام لے آئے تو انہوں نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ امیں اسلام لائے سے قبل مسلماتوں سے قبال کرتا تھا اب آپ مجھے حکم دیجے کہ بین کھار سے لڑوں اور جہاد کرون، تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ضرورا جہاد کرو۔ (عافقائن کیٹر: البدایہ والنہاہہ)

چنانچ اسلام لائے کے بعد آپ اور آپ کے والد نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مختفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مختفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خزوہ حنین میں شرکت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبیلہ ہواڑن کے مال غنیمت میں سے سواوٹ اور جالیس اوقیہ جاندی عطافر مائی۔ (حافظ این کیشر: البدایہ والنہ اید) حضر من معالومین اللہ عنہ صحابہ کرام میں فیلے معالومین :

احادیث سے سرکار دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ یہ تعلق اوراس سے
آپ کی فضیلت صاف ظاہر ہے،اس کے علا وہ دوسر سے طلیل القدر صحابہ ہے جمی متعدداقوال
مروی ہیں جن سے ان کی نظریس حضرت معاویہ کے مقام بلند کا اعدازہ کیا جاسکتا ہے۔
ایک بات حضرت عمر فاروق کے سامنے حضرت معاویہ کی برائی کی گئی تو آپ نے فرمایا:
قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو یوفصہ کے وقت بنت ہے (لیمنی انتہائی بردبارہ)
اور جو بھواس کے باس ہے بغیراس کی رضامندی کے حاصل نہیں کیا جاسکتا اوراس کے سر پر کی چیز کو
حاصل کرنا جا بوقواس کے قدموں پر جھکنا پڑے گا (لیمنی انتہائی غیوراور شجائے ہے) (درین عبدالہ)
حاصل کرنا جا بوقواس کے قدموں پر جھکنا پڑے گا (لیمنی انتہائی غیوراور شجائے ہے) (درین عبدالہ)

بندی ہے بچاورا گرتم نے ایسا کیا تو مجھ رکھو کہ معاویشنام میں موجود ہیں۔(این جرساساب) یہاں ایک واقعہ کا ذکر کرنا وکچی سے خالی نہ ہو گا جس سے حضرت معاویڈ کی اپنے بروں کے مقابلے میں اطاعت شعاری اور حضرت عمر کی اپنے گورٹروں اور مخصوصین پرکڑی گر انی ظاہر ہوتی ہے۔

علامه این چرف اپنی کتاب الاصابی الی کیا کہ ایک باز حضرت معاویہ معضورت عمر فاروق کے پاس آئے ، حضرت معاویہ نے اس وقت ایک میزرنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا ، سخاب کرائم نے حضرت معاویہ کی طرف و کچھنا شروع کر دیا ، حضرت عرف نے یہ ویکھا تو کھڑے ہوئے اور درو لے کر حضرت معاویہ کیا رقت ہوئے اور مارنے گئے۔ حضرت معاویہ کیا رقت در ہے اور مارنے گئے۔ حضرت معاویہ کیا رقت دیا ۔ الله الله ذالے ایم رائموشین ا آپ کیوں مارتے ہیں ؟ مگر حضرت عرف کے بچھ جواب نے دیا۔ یہاں تک کہ دائی آئی جگہ ہوا ہے دیا۔ یہاں تک کہ دائیں اپنی جگہ بہا کر بیٹھ گئے ، صحابہ کرام ، حضرت عرف کے بھی جگہ : آپ نے اس جوان (حضرت معاویہ کی کو کیوں مارا ؟ حالا تک ان جیا آپ کی تو میں ایک تیمیں ایک تیمیں ایک تیمیں ایک تیمیں ایک تیمیں اور یہ کھی میں ایک تیمیں اور یہ کھی تھی تھی تھی میں کہا تی کہ تو اس اور یہ کھی کے متحاب معاویہ کی میں خرفی ہے ، لیکن میں نے جانا کہا کہا کہا کہ کا جواب اور یہ کھی کر اس کیا گئے۔ اس کو اتا دوں اور یہ کھی کر سے متحاب معاویہ کیا کہا کی جانب اشارہ کیا۔ (ابن چڑالا میا اس)

نیز آپ کے متعلق جہترت عرفر فرمایا کرتے تھے: تم قیصر و کسر کی اور ان کی سیاست کی افران کی سیاست کی افران کی سیاست کی افران کی سیاست کی افران کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی افران کے بعد آپ کو بھائی بزید بن الجسفیان کے انقال کے بعد آپ کوشام کا گورز مقرر کیا۔ و نیا جائتی ہے کہ حضرت مراسیت گورز وں اور والیوں کے تقرر کے معاملہ بیش انتہائی تقاط تھا ورجب تک کمی تحض پر کھل الحمینان ندہ وجا تا اے کسی مقام اور علاقہ کا امیر مقرر ندگر تے تھے، پھر جس تھن کو گورز بناتے اس کی اوری گھرائی فریاتے ، اور جب بھی معیار مطلوب ندگر تے تھے، پھر جس تھن کو گورز بناتے اس کی اوری گھرائی فریاتے ، اور جب بھی معیار مطلوب ندگر تے تھے، پھر جس تھن کی گورز مقرر کرنا اور آ فرحیات کے آئیں اس مجدے پریاتی دکھنا فا ہر کرتا ہے آئیں آپ کی کمل اعتاد تھا۔

حضرت عمر فارون کے بعد حضرت مثان فی کا دور آیاء دو بھی آپ پر کھل امتا وکر کے تھے

اورتمام اہم معاملات میں آپ سے مشورہ لینے اوراس پڑھل کیا کرتے تھے۔انبول نے پھی آپ کوشام کی گورزی کے عہدہ پر ندھرف باتی رکھا بلکداس کے ساتھ ساتھ آس باس کے دوسرے علاقے اردان جمس جھسرین اورفلسطین وغیرہ بھی آپ کی ماتحت گورزی میں دے دیئے۔

اس کے بعد حضرت عثان فی شہید کردیے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجد کے ہاتھ پر مسلمانوں کی آیک جماعت نے بیعت کر لی اور آپ خلیفہ ہوگئے ، اور آپ کے اور حضرت معاویہ ا کے درمیان قاتلین عثان سے قصاص لینے کے بارے میں اختلاف چیش آیا جس نے براہ ہوگر قال کی صورت اختیار کر لی اور سلمانوں کے درمیان تفرقہ کی بنیاد پڑگی ، گرجیسا کہ برجوش مند جات ہے کہ اس چیں وانوں جانب اختلاف کا منتاہ دین ہی تھا، اس لئے فریقین ایک دومرے کو جی مقام اور ڈائی خصائل واوساف کے قائل شاہ اور اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔

حافظ این کیٹر نے تقل کیا ہے کہ حضرت علیٰ جب جنگ صفین سے واپس اوٹے تو قرما یا ''اے لوگوائم معاویہ کی گورٹر کی اور امارت کو ناپیندمت کروہ کیونکہ اگرتم نے انہیں گم کرویا تو دیکھوٹے کہ سراپیے شاتوں سے اس طرح محصل کا کچل اینے درخت ہے ٹوٹ کرگر تا ہے۔''( حافظ این کیٹر: البدائیووالنہایہ)

خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر اجله سخابہ کرام کودیکھنے کسان کی ڈگاہ میں جھٹرت معاویدگی کیا قدرومنزلت تھی؟

(جو پھھانہوں نے کیا اپنے علم وفقہ کی بنا پر کیا ہوگا) ایک اور دوایت میں ہے کہ آپ نے جواب میں فربایا: کرمعاویڈ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اشحایا ہے (اس کئے ان پراخمتر اض بیجاہے۔) (این جمز:الاصاب)

حضرت ابن مہائ کے بدالفاظ بتارہے ہیں کہ صرف آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نثرف الحنانا ای اتن بری فضیلت ہے کہ کوئی فضیلت اس کے برابز بین ہو عکی۔ ای طرح ایک بار حضرت ابن عبائ کے آزاد کردہ غلام حضرت کریب نے آ کر آپ سے شکایت کے لیج میں بیان کیا کر حضرت معادیا نے ور کی شمن رکعتوں کے جہائے ایک رکعتوں کے جہائے ایک رکعت پڑھی محاویا ا جہائے ایک رکعت پڑھی ہے تو حضرت این عباس نے جواب دیا اللہ سے ایج پھومعاویا ا

اس سے طاہر ہے کہ حضرت این عمیاس آپ کے علم و تلفتہ اور تقویل ہے کس درجہ مثاثر تھے میہ حال تو دینی امور میں تھا، دنیاوی امور میں حضرت این عمیاس کا قول مشہور ہے:

ما رایت اخلق للملک من معاویة كهش في معاوية عير ورسلطنت اوربادشابت كالاكن كي كون يايا\_(اين كشر)

حضرت عمیرین معدگا قول حدیث کی مشہور کتاب ترفدی بین نقل کیا گیاہے کہ حضرت عمر فاروق نے عمیرین سعدگوتھ کی گورزی ہے معزول کردیااوران کی جگہ حضرت معاویاً کو مقرر کیا تو پچھلوگوں نے چہ میگوئیاں کیس ،حضرت عمیرٹ نے آئیس تی سے ڈا شااور فرمایا: معاویہ گاسرف بھلائی کے ساتھ ذکر کردہ کیونکہ میں نے تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے متعلق مید عادیے ستاہے: اے اللہ اس کے ذرایع ہے بنایت عطاقر ما۔ ( باس واتر ہیں)

حضرت این عرفر مائے میں: کہ میں نے معاویات بوط کر سرداری کے لاکن کوئی آ دی تیس بایا۔ (این کیز: البایدوائیایہ)

سیدنا سعدین الی وقاعل جوعشر و بیشره میں سے ہیں اور معنرت علی اور معنرت معاویۃ کی آپس میں چنگوں میں فیمر جانب دارر ہے ،فر مایا کرتے تھے:

کریس نے حضرت عثمان کے ابعد کی کومعاویا ہے بڑے کریش کا فیصلہ کر نیوالا ٹیپیں پایا۔ حضرت تعیصہ بن جابر گا قول ہے:

'' میں نے کوئی آ دی ایبانیس دیکھا جو (حضرت) معادیثے بڑھ کر بردیارہ ان سے بڑھ کرسیادت کالائق ان سے زیادہ یا فقارہ ان سے زیادہ نرم دل اور نیکل کے معاملہ میں ان سے زیادہ کشادہ دست ہو'' (حافدان کشر:البداليداليد)

ان چندروایات سے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ سحابہ کرام آپ کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے؟ اوران کی نگاہ میں آ ہے گا مرخبہ کیا تھا؟

#### حضرت معاويه رضىالله عنه تابعين كي نظر ميس

تا لیمین کرام میں آپ کی حیثیت کیا تھی؟ اس کا انداز داس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت، عمر بن عمدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بھی کمی کوکوڑوں سے نیس مارا بگر ایک شخص جس نے حضرت معاویہ پر زبان ورازی کی تھی ، اس کے متعلق انہوں نے تھم ویا کداسے کوڑے لگائے جا کیں ۔ (این اجدائر ، الانتہائے تا ادامائری معمدی معمود معرودان ان کھر اندر یوانہائیں ہو تا میں)

ای متم کا سوال حضرت معافی بن عمران سے کیا گیا تو وہ بھی غضب ناک ہو گئے اور فرمایا: بھلا ایک تا بعی سی سی ابل کے برابر ہوسکتا ہے؟ حضرت معاویتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سی ابل چیں وال کی بہن می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تقییں ، انہوں نے وی غداوندی کی کتابت کی اور حفاظت کی ، بھلا ان کے مقام کوکوئی تا بھی کیسے بھی سکتاہے؟ مندوندی کی کتاب کی اور حفاظت کی ، بھلا ان کے مقام کوکوئی تا بھی کیسے بھی سکتاہے؟

اور ایس بیر میدهدیث پڑھ کر سائی کہ ٹی کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے قربایا: '' جس نے میرے اسحاب اور رشتہ دارول کو بُرا بھلا کہا اس پرانڈ کی اعتب ہو۔'' (اہن کے البدار والتهایہ) مشہورتا بھی حضرت احف بی قیس افل حرب میں بہت طیم اور برد بار مشہور ہیں آیک مرتبان سے بوچھا گیا کہ برد بارکون ہے؟ آپ یا معاویہ اُ آپ نے فرمایا : بخدا میں نے تم سے بڑا جامل کوئی ٹیس ویکھا (حضرت) معاویہ قدرت رکھتے ہوئے علم اور برد باری سے کام لیتے ہیں اور میں قدرت ندر کھتے ہوئے برد باری کرتا ہوں البذا میں ان سے کیے بڑھ سکتا ہوں؟ باان کے برابر کیے ہوسکتا ہوں؟

سوارگے: جیسا کہ ہم اور تحریر کر کے جی ، جعزت معاوید وادت بعث نوی سے
پانچ سال قبل موئی اور آپ نے فتح کمدے موقع پر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا،
آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ شام وغیرہ کے ملاقوں میں معروف
جبادر ہے، ای دوران آپ نے جنگ کمامہ میں شرکت کی، بعض مورقین کا خیال ہے کہ
بدی نیوت مسلمہ کذاب و آپ بی نے تل کیا تھا اگر سے کہ حضرت و حتی نے نیز دمارا تھا
اور آپ نے اس کال میں مدد کی تھی۔ (جانوان کا بیا تھا اگر سے کہ حضرت و حتی نے نیز دمارا تھا

پھر حضرت ہرگا دور آیا اور 19 مدیش انہوں نے حضرت معاویا کے ہوائی ، برید بن افی سفیان کو جوائی ، و بدین افی سفیان کو جوائی ، و اس وقت شام کے گورز بھے جھا دیا کہ ' تھیار ہے' کو جھا کہ بھیا دیا ' کا محاصر و کر لیا ، بید کا صروطول کھنے گیا تو برزید بن افی سفیان آپ کو اپنا تا عب مقر در کر کے وشق بھیلے گئے ، جھٹرت معاویہ ' کا محاصر و جاری دکھا بہاں تک کہ شوال اور میں اس فتح کر لیا ، اس فتح کے ایک ماہ لیعد بی و اقعد و 19 سے میں کہ بید بین افی سفیان ، عاصون کے مہلک مرض میں وفات پاگئے ، جھٹرت عرکوان کی موت کا بہت صد مرہ وااور پھیلے ماہ موں کا بہت صد مرہ وااور پھیلے مور بھر اپنی مفرت محاویہ گور نر بنا دیا اور آپ کا وظیفہ ایک ہزار درج ماہا نہ مقر رفر ہایا ، جھٹرت عرکی مرحد وں پر جہا و جاری رکھا اور کی حیثیت سے گذارے ۔ اس عرصے ہیں آپ نے دوم کی مرحد وں پر جہا و جاری رکھا اور کی میت سادے شہری گئے ۔ (این ابدالبر: الاستہا ہے تالا صاب ) (عاد سائن فلدون ) محترت عماد دین اور موران کی دول کے دور موران کی اس محترت عمان فی گئے آپ کو اس کا برائی مورز کی مورز میں کہ وار میں کہ وفات کے بعد حضرت عمان فی گئے آپ کو اس کا برائی میں مورز کی دول کی دول کے دور موران کی دول کے دور موران کی اور کی دول کی کی دول کی کی دول کی دو

باقی رکھا، بلکہ آپ کے حسن انظام، تذیر اور سیاست سے متاثر ہوتے ہوئے، محص، تقرین اور فلنظین کے علاقے بھی آپ کے ماتحت کردیئے۔ حضرت عثمان غی کے دور خلافت شن كل باره مال يااس عيكور الدآب في كورز كي حيثيت عي كذار عداس عرص میں بھی آ ہے، اعلاء کلمیة اللہ کے واسطے جہاد میں مصروف رہے۔ (تاریخ این ظارون) ١٥ هنان آب في دوكي جاب جادكيا والموريك جائي الدائد الم أوى مركز قائم كا قرال يكره روم ين شام كرة يب ايك نهايت، در فيزاور فرب صورت بزيره ب اور بورب اورروم كي طرف معروشام كي في كاوروازه باس مقام كي بهت زياده ايميت تحی کیونک مصروشام جہال اب اسلام کا پر چم لبرا رہا تھا، ان کی حفاظت اس وقت تک نہ ہو سکتی تھی ،جب تک کر بحری ناکر سلمانوں کے قیضے میں ندآ نے ،ای وجہ سے حضرت عمر فاروق کے زماندال سے آپ کی اس زر فیز احسین اور ایم جزیرہ پر نظر بھی اور ان کے دور خلافت پس آب ان سے قبرض برانگرکٹی کی اجازت طلب کرتے رہے کر حضرت عرائے سمندر کی مشکلات اور دوسری وجوبات کی بناء پر اجازت منددی، جب حضرت عثمان کا دور آیا توآب فان سے اجازت طلب کی اور اصرار کیا تو حضرت عثمان فے اجازت دیدی اور آپ نے مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار جری بیڑہ تیار کرایا اور محابہ کرام گی ایک جماعت 

مسلماتوں کی تاریخ میں بحری بیڑہ کی تیاری اور بحری بخک کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اہن خلدون تھے ہیں: حضرت معاویة پہلے طیفہ ہیں جنہوں نے بحری بیڑہ تیار کرایا اور سلماتوں کواس کے ذرایعہ جہادی اجازت دی۔ (مقد مداین خلدون) کہل بار بحری بیڑہ تیار کرانا حضرت معاویة کی محض آیک تاریخی خصوصت بی نہیں ہے بلکماس کا قدے نہایت خلیم سعادت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بحری جہاد کرنے والوں کے جن بین جنت کی بشارت دی تھی ، چنا نچا ام بخاری نے اپنی کتاب میں سرکاردوعا السلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاؤنش فر مایا ہے۔

میری امت کے پہلے لککرنے جو بحری الزائی لڑے گا ،اسپے او پر جنت واجب کر

(6.1818)-4.6

28ھ بیں آپ اس کی طرف اپتا بحری بیڑہ لے کرروانہ ہوئے اور ۴۸ھ بیں وہ آپ کے ہاتھوں فتے ہو گیا ( جمال الدین یوسف ) اور آپ نے وہاں کے لوگوں پر جزیہ عائد کیا۔ (این طدون)

۳۳ ہدیش آپ نے افرانطیت ، ملطیت ، اور روم کے پکھے قلعے فتنے کیے۔ (حافظ آئی) ۳۵ ھاس غزوہ ذی خشب چیش آیا ، اور آپ رضی اللہ عند نے اس بیس امیر لشکر کی حیثیت سے شرکت فرمائی۔ (عمال الدین بیسف)

۳۹ عدیس حظرت عثان شہید ہو گئے اور اس کے بعد جنگ عفین وجمل کے مشہور واقعات ہیں آئے ، آپ کا موقف اس سلسلہ یس پیرفا کہ حضرت عثان کو قلدا شہید کیا گیا ۔
جاس کئے قاتلوں سے قصاص لینے میں کمی شم کی نری ند برتی جائے ، اور قاتلوں سے جو نری برتی جاری جا ، ان کو عبدول پر مامور کیا جارہا ہے اور وہ خلافت کے کاموں میں جو برف چر حد کے حسالہ دے ہیں ، اس سلسلہ کوشتم کیا جائے ، چنا شچر البدایہ والنہا ہے میں مذکور واقعہ سے آپ کے اس موقف کی تعمل وضاحت ہوتی ہے اور اس بے بنیا والزام کی قلعی کھل جاتی ہے گئی کھل جاتی ہے۔

علامه این کیٹر قرماتے ہیں کہ قتف سندوں ہے ہم تک بدیات کیٹی ہے۔
گر حضرت علی اور معاویہ کے اختلاف کے دوران ، حضرت الوسلم خوانی اوگوں کی
ایک جماعت کے ہم او حضرت معاویہ کے باس کیٹیجا کہ ان کو حضرت علی کی بیعت برآ ماد و
کر سکیں ، اور جا کر حضرت معاویہ کہا ہم علی ہے جھٹر رہے ہو، کیا تمہارا خیال ہیہ ہم علم
وفضل میں اس جیسے ہو؟ حضرت معاویہ نے جواب دیا: خدا کی قسم امیرا بید خیال تمییں ، بیں
جانیا ہوں کہ علی جھے ہے بہتر ہیں ، افضل ہیں اور خلافت کے بھی بھے سے زیادہ سنجی ہیں ،
جانیا ہوں کہ علی جھے ان کے خون کا قصاص اور بدائے بھی کا زیادہ جو گئے ۔
ہوں اس کے بھے ان کے خون کا قصاص اور بدائے لیے کا زیادہ جو ہے۔

تم خِاكر حضرت عَلَيْ سے بیریات كيوك قاتلين عثمان كومير سے بير د كرديں، يمي خلافت كو

ان کے سپر دکر دوں گا۔ بید حضرات حضرت علی کے پاس آئے ،ان سے اس محاملہ میں بات کی ،لیکن انہوں نے (ان محقول داؤل واعذار کی بناء پر جوان کے پاس نتھ) قاتلین کوان کے حوالے میں کیا۔اس موقعہ پراہل شام نے حضرت معاویۃ کے ساتھ الرقے کا فیصلہ کرلیا۔ اس واقعہ کے بعداس شیاور بہتان کی کیا گھڑائش باقی رہ جاتی ہے کہ حضرت معاویۃ ذاتی نام وضوداورا فتدار کی خواہش کے لئے ایسا کر ہے تھے۔

اس بات کا ایراز واس ایران افروز خط براگایا جاسکتا بجو حضرت معاویی نے ان این اختلافات کے دوران قیصر روم کو تحریفر مایا تھا، روم کے بادشاہ قیصر نے مین اس وقت مجلد حضرت علی اور حضرت معاویر کا اختلاف شباب پر تصاور تی وقت ال کی نوبت آردی تھی، ان اختلافات سے فائدہ اٹھانا جا با اور شام کے سرحدی علاقوں پر تفکر کشی کرنے کا ارادہ کیا، حضرت معاویر کواس کی اطلاع کی گئی ، آپ نے اسے ایک خط جھوا یا اوراس ش اکھا:

سرے ملی ویدوں کی احدول کی اور کی ایک کے سے بیت کے دویا اور کی اگرام نے ایسا کیا تو بھی اپ ساتھی (حضرت علی ) سے کر کول گا۔ اور ان کا جو لکر تم سے لڑنے کے لئے روانت ہو گا، اس کے ہراول دیے میں شامل ہو کر تسطنطنیہ کوجا ہوا کوئلہ جا کر کھدول گا' جب یہ تعلق قیمر روم کے پاس پھیچا تو وہ اسپتے ازادہ ہے باز آگیا اور لشکر کئی ہے دک کیا۔ ( تا بقا امروں )

کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بدلوگ گفر کے مقابلہ میں اب بھی ایک جسم و جان کی طرح میں اوران کا اختلاف میا می لیڈرول کا اختلاف ٹیش ہے۔

بہر حال بیافسوناک اختلاف اور قال پیش آیا اور دراصل اس بیل بردا ہاتھ ان مضد من کا تفاجو دونوں جانب شاہ فہمیاں کھیلا تے اور جنگ کے شعلوں کو بواد ہے دہے۔
علاجہ بین کا تفاجو دونوں جانب شاہ فہمیاں کھیلا تے اور جنگ کے شعلوں کو بواد ہے دہے۔
علاجہ بین صفر کے مہینہ بین واقع صفین جیش آیا۔ (حافظ ذہری) اس جنگ میں محتاب اور تا بھین شائل محاویہ ہے کہ اور حضرت علی کے دومیان یہ جنگ چار پانی سال تک جاری دری درمیان یہ جنگ چار پانی سال تک جاری دری درمیان یہ جنگ چار پانی سال تک جاری دری درمیان یہ جنگ چار پانی سال تک جاری دری تا المان حملہ کیا گیا اس کے بعد صفرت علی کرم اللہ و جہ شہید کر دیے گئے ، آپ پر بھی قاتلان حملہ کیا گیا اور آپ گور جی

حضرت علی کے بعدان کے بڑے صاحبرادے سیدنا حسن شادفت پر مشمکن ہوئے جوابتداء ای سے سلی جوادر سلمانوں کے آباں کے قال سے بخت پہنور تھے ہٹروع میں مضدین نے آبیں مجھی بڑھ کایا مگر دوان کے کہنے میں شآئے اور ۱۲ موری انہوں نے حضرت معاویہ سے سلے کرکے خلافت آپ کے بروکی وآپ نے ان کے لئے سالان مذک لاکھ درہم وظیقہ مقرد کردیا۔ (مافقہ تھی) حضرت حسن بھری ، حضرت معاویہ ورحضرت حسن کے درمیان ملے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے قرباتے جیں :

کرسیدناحس، پہاڑ جیسے لنگر لے کر حضرت معاویہ کے مقابلہ پر سامنے آئے تو حضرت محمرو بین العام ٹی معفرت معاویہ ہے کہنے لگے:

بین لشکروں کود کیور ہا ہوں کہ بینے قرق عظیم کے واپس نہ لوٹیں گے۔ ( بینی قال عظیم ہو گا) تو حضرت معاویدرضی اللہ عند فر مائے گھے:

بنلا ڈا اگر انہوں نے انہیں آتل کیا اور ان لوگوں نے ان کو آتل کیا تو مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان کی ٹورٹوں کی رکھوالی کی صفانت کون دے گا؟ اور میتیم بچوں اور مال دمتاع کا ضامن کون ہوگا؟ (جوالوئد)

اس نے طاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کے ول بیس قوم وملت کا کتنا درو تھا اور وہ مسلمانوں کی باہمی خانہ چنگی کوکٹنی کری تگاہ ہے د کیھتے تھے، اس کے علاوہ ابن خلدون نے فقل کیا ہے کہ جسٹرت معنا ویا کے حضرت معنا ہے کہ کا امرادہ کیا تو ایک سفید کا فقر مثل کیا ہے اور اس کے خریش اپنی مہر لگائی اور کا فقر حضرت حسن کے پاس روانہ قربال کر کہلا بھیجا کہ میر سفید کا فقر آپ کی طرف بھی دہا ہول اور اس کے آخریش، بھی نے اپنی مہر لگائی دی ہے، کہ میں میں نے اپنی مہر لگادی ہے، آپ جو چاہیں شرطیس تحریفر مادیں جھے منظور ہیں۔ (مقد سائن طلدون)

چنا نچے حضرت حسین نے پکھے شرطیں لکھ دیں اور اس طرح ۴۱ھ یک آپ کے اور حضرت حسن کے درمیان سلے ہوگی اور تمام سلمانوں نے متفقہ طور پرآپ کو خلیفہ مقرد کرکے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی داس سال کو تاریخ خرب میں عام الجماعة کے نام سے یادکیا جا تا ہے کہ بدوہ سال ہے کہ جس میں امت کا مشتشر شرازہ پھر مجتبع ہوگیا اور دنیا مجرکے مىلمانون نے ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

علامداین کیٹر کلھتے ہیں؛ کہ جب حضرت جسن صلح کر کے مدیرہ نظریف لاے تو ایک شخص نے حضرت معاویز ہے صلح کرنے برآ پ کوئرا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا؛

مجھے بڑا بھلامت کیوہ کیوں کہ میں نے نبی کریم کو پیفرماتے سناہے کہ رات اور دان کی گروش اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ معاویاً میر نہ ہوجا کیں گے۔ (حافظ ابن کیز)

سروں ان وقت اللہ من اور جب بلک لد معاولیا بیر بد اوجا یں سے در حامظہ ان بیر بر اوجا میں سے در حامظہ ان بیر محضو حضرت عثان کی شہادت کے بعد بند ہوگیا تھا، آپ نے اہل روم سے جہاد کیا، آپ نے اہل روم سے جہاد کیا، آپ نے اہل روم کے خلاف مولیجنگیں لڑیں، آپ نے لفکر کو دوصوں میں تقیم کر دیا تھا، ایک حصہ کو آپ گری کے موسم میں جہاد کے لئے روانہ فرما دیے تھے، پھر جب مرد یوں کا موسم آتا تو آپ کی آخری وصیت بھی بیری ۔

شلاخناق المروم "أروم كا كالكونث دؤ" (ابن كثر البدايدالهاي)

۴۹ ھەش آپ ئے قسطنطقىيە كى جانب زېردست تشكررداندكىيا جس كاپ سالارسقىيان بن موف كومقرركىيا۔ (التغزى بردڭ:افخى مالزابرة)

اس لشکر میں اجار سحابہ کرام شریک تھے، اور یکی وہٹر وہ ہے جس کی ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی پیشین کوئی فرمادی تھی، اور اس میں شریک ہونے والول کے تعلق فرمایا تھا: پہلا لشکر جوقہ طنطنیہ کا جہاد کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ (حافظ ابن کشر)

آ پ ہی کے دورخلافت میں صقلیہ کے عظیم الشان جزیرہ پرمسلمانوں نے فوج کشی کی اور کیشر لقداد میں ، مال نتیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تھا۔ (مقدمہ این قلدون)

نیز آ پ ہی کے زیانے بیں بجستان سے کابل تک کا علاقہ رفتح ہوا اور سوڈان کا پورا ملک اسلامی حکومت کے زیر کیکس آگیا۔ (این تزم)

ذیل میں ان غزوات کا ایک انتہائی اجمالی خاکہ بیش خدمت ہے جو حضرت معاوییہ کے عبد حکومت میں بیش آئے ،

اس سے قبل حصرت عمر اور حصرت عثال کے عبد خلافت میں حضرت معاوید آیک

طویل عرصہ تک شام کے گورٹرر ہے، اس دوران انہوں نے روی تصریفوں کے خلاق بہت سے جیاد کئے ، دوسب ان کے علاوہ جیں۔

غو**روات:** سلاھ اس سال آپ بھری بیڑہ کے کر قبرس کی جانب بوجے، مسلمانوں کی متاریخ میں بہلی بحری جنگ تھی۔

٨١ه \_قبرص كاعظيم الشان جزيره مسلمانوں كے باتحوں فتح بوكيا۔

۳۳ در الربط معطر معادیشن تنظ طنط یک قریب کے علاقوں میں جہاد جاری رکھا۔ ۳۳ در افر تبطیہ املط یہ اور روم کے رکھ قلعے فتح ہوئے۔

٥٣٥ - آپ كاتيادت على فرده ذى حب ، فيش آيا-

۲۷ ہدخر دو جستان چیش آیا اور سندھ کا پچھ حسسلمانوں کے زیر تکیمن آھیا۔ ۴۳ ہد ملک سوڈ ان خی ہوا اور جستان کا مزیدها قد سلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ ۴۷ ہدا فریقہ پڑھکر کشی کی گئی اور ایک بوا حساسلمانوں کے زیر تکیمن آیا۔ ۴۷ ہدھ تاپہ (سسلی) پر پھی ہارتما کیا گیا اور کثیر تعداد میں مال فیرے سلمانوں کے قبضے میں آیا۔ ۲۷ ہدا فریقہ کے مزید علاقوں میں خروات جاری دے۔

٥٠/٥١ هد غزوه تنطيطية بيش آيا ، يقطيطيه يرمسلمانون كايبيا حمله تفا-

١٥ ١٥ هد مسلمان ميزيجون كوعبوركرت بوع بخارا تك جائيتي-

٢٥٥ - فرزوه سرفندوش آيا-

ميريت: آپايك وجيداورخواصورت انسان فضه رنگ گوراتخااور چره پروقار اور برد باري فني \_(اين تجرالاساب)

هفرت مسلم قرماتے ہیں کدمعاویہ ہمارے پاس آے اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ خواصورت اور شین تھے۔ (جج از اکر ایم افراک)

اس ظاہری حسن و بھال کے ساتھ اللہ تھالی نے آپ کو سیرت کی خوبیوں ہے بھی اواز اخذا، چنانچے ایک بہترین عادل حکمران میں جوادصاف ہو تکتے جی وہ آپ کی ذات میں

موجود عظم معفرت عرفر ما ياكرت عظم:

د متم قیصرو کسرنی اوران کی سیاست کی آخراف کرتے ہوجالا کا یتم بیس معاویہ " موجود بین ر" (این طباطیا)

حكمران كى حيثيت سے

حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا، حضرت عثان ا کے زمانے سے باہمی خانہ پہنگی کی وجہ نے قع حات کا سلسلہ دک کمیا تھا، آپ کے جہد حکومت میں بیسلسلہ پوری آوت کے ساتھ جاری ہوگیا، حضرت معاویہ نے حضرت حثان کے زمانے میں میں بحری فوج قائم کر لیا تھی اور عبداللہ بن قیس حارثی کو اس کا افسر مقرر کیا تھا، اپ عہد حکومت میں انہوں نے بحری فوج کو بہت ترقی دی، مصروشام کے ساحلی علاقوں میں بہت سے جہاز سازی کے کارخانے قائم کے چنا تھے ایک ہزار سات سوجنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاد رہے تھے ، بحری فوج کے کما تاثیر جنادہ بن ابی امیہ تھے ، اس عظیم الشان بحری طاقت ہے آپ نے قبرش ، روڈس جیے اہم یونائی جزیرے نے کے اور ای بحری بیڑ ہ

ڈ اک کا محکہ حضرت تمڑ کے ڈیانے میں قائم ہو چکا فضا آپ نے اس کی تنظیم وقو مسیع کی اور تمام حدود سلطنت میں اس کا جال پھیلا دیا۔

آپ نے ایک نیا محکم دیوان خاتم کے نام سے بھی قائم کیا۔

نیز آپ نے خان کعبد کی خدمت کے لئے شعد دغلام مقرر قربائے اور دبیا ن وحریر کا بہترین خلاف بیت اللہ پر چڑھایا۔

آپ اکتالیس سال امیر دے (حافظ این کیٹر) حافظ این کیٹر آپ کے عہد حکومت پرتیمرہ کرتے ہوئے تکھتے ہیں: (حافظ این کیٹر)

آپ کے دور حکومت بین جہاد کا سلسلہ قائم رہا، انٹد کا کلمہ بلند ہوتار ہااور مال فتیمت، سلطنت کے اطراف سے بیت المال بین آتار ہا، اور سلمانوں نے راحت وآرام اور معدل وانصاف سے زندگی ہرکی۔ آپ تالیف قلب ،عدل وانصاف ورحقوق گی ادائیگی میں طاحی احتیاط برستے تھے۔ (این تیپ) اسی وجہ سے جھنرت سعد بن ابی وقاعی جو عشرہ میش سے میں ، آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے: کہ میں نے حصرت عثمان کے بعد حضرت معاویہ سے بڑھ کرکسی کوحق کا فیصلہ کرنے والانہ بایا۔ (مافوان کیٹر: البدایدالنہایہ)

حضرت الواحق السبيني فرمايا كرتے تھے:

''اگرتم حضرت معادیدگور کیھتے یاان کا زمانہ پالیتے تو (عدل وانصاف کی وجہ سے) تم ان کومہدی کھتے۔ (حوالہ ندکورہ ہالا)

اور حفزت مجابدٌ سے بھی منقول ہے کہ وہ فرماتے: اگر تم معاوریا کے دور کو پالیتے تو کہتے کہ مبدی تو یہ میں۔ (العوامم می القوامم)

ای طرح ایک بارامام آعش گیجلس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ ہوا توامام آعش فرما<u>نے لگے</u>:

اگرتم حضرت معاویی کے زمانے کو پالیتے توشہیں پیدیجل جاتا الوگوں نے بوجیماان کے علم اور بردیاری کا؟ فرمایا جمیں! بکسان کے عدل وانصاف کا۔ (حوالہ ذکورہ بالا)

آپ کی ان ہی خوبیول کی دجہ ہے حضرت امام اعمش آپ کو' المصحف'' کے نام ہے یاد کرتے تھے۔ ( ٹاخی ادبر کر بن عربی)

آپ کا دور حکومت ہراعتبارے ایک کا میاب دور شار کیا جاتا ہے۔ آپ کے دور بیش مسلمان خوش حال رہے اور انہوں نے اس وجین کی زندگی گزاری ، آپ نے رعایا کی بہتری اور کید بھال کے لئے متعبد دافد امات کے ، جن بیس ہے آیک انظام آپ نے بیکیا کہ ہر قبیل اور قبیل اور قبیل میں آپ کے کہوئی کہ ہر خاتمان بیش گشت کر کے بیمعلوم کرتے کہ کوئی بیدائش یا بیج تو بیدائش بیا بیک مجمان با ہرے آ کرتو بیباں نہیں شہرا؟ اگر کئی بیدائش یا کئی مجمان کی اور پھر بیت المال سے اس کے لئے وظیفہ جاری کردیاجا تا قال کے لئے وظیفہ جاری کردیاجا تا قال ریمان النہا

امام بخاريٌ نے اپني كتاب الاوب المفرولين بيان كياہے كه حضرت معاوية نے تحكم ويا

تھا کہ دمشق کے خند وں اور ہدمعاشوں کی فہرست بنا کر چھے پیچی جائے۔ (الا دب الفرد)

ال کے علاوہ آپ نے رقاہ عامد کے لئے نہریں گھدوا کیں ، چونہری بند ہو چکی تھیں
انہیں جاری کروایا مساجد تعیر کرا کیں اور عامد المسلمین کی جعلائی اور بہتری کے لئے اور کئ دوسرے اقد امات کئے ۔ آپ کے ان اقد امات کی وجہ سے عوام بھی آپ سے جبت کرتے متھاوہ آپ پر جان ٹار کرنے کے لئے جمدوقت تیار رہیج تھے۔

این تیمین کھنے ہیں: حضرت معاویہ گابرتا ڈاپٹی رہایا کے ساتھ بہترین حکمران کا برتا ڈ تھااور آپ کی رعایا آپ سے محبت کرتی تھی اور سیجین جاری وسلم میں ساعدیث تابت ہے کہ جی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے امراء میں سب سے بہتر امیروہ ہیں کہتم ان سے مجت کرتے بواوروہ تم سے اور تم ان پر رحمت سیجیج بواوروہ تم پر۔ (سیان اللہ)

میں وجہ تی کدائی شام آپ پر جان چیز کے شاور آپ کے برحکم کی دل وجان سے بیل کرتے ہے، چانچ ایک مرتبہ حضرت علی فی اسپائٹکر ایل سے قاطب ہوتے ہوئے ارشاو فربایا: کیا یہ جیروی کرتے ہیں اور سال بیل دو تین بارجد حربیا ہیں ادھرائیس لے جاتے ہیں اور بیل حمیمیں بلاتا ہوں، حالا نکرتم کوگ عقل مند ہو، اور عطیات پاتے رہتے ہوگرتم میری نافر بائی کرتے ہو، میر سے خلاف کو سے ہو جاتے ہو، اور جری خالفت کرتے رہتے ہو را جری بلری آپ کی رعایا گے آپ پرفعاہ ونے کا کیاس ہیں ہی تھا کہ آپ رعایا سے ایک ایک اور کی مسیب اور اس کی انگلے کو ای تکافی موں کرتے تھے اور ان کی تکلیف دور کرتے ہیں کی تم کالو کی دیتے تاتی رعایا جاتے ہی تکھی جاتے ہو اور سے اس بات کا انداز و دگر نے ہیں کی تم

هفرت ثابت جوابو مفیان کے آزاد کردوفلام مضوہ بیان کرتے ہیں کہ میں ، دم کے ایک میں اور م کے ایک میں اور م کے ایک فرزوہ شرکت میں کہ میں اپنی اپنی مواری ہے کہ بیاری اپنی مواری ہے گریا اور اعظمہ ندر کا تو اس نے اوگوں کو مدو کے لئے پکارا، سب سے پہلے جو گھنس اپنی سواری سے انر کراس کی مدد کو دوڑا وہ حضرت معاوید شنے (مجمع الزوائد) آپ کے ان اوضاف اور آپ کے دوڑھیں کے عالوہ خود

شيد مؤرفين كوبهي كرنا يزار چنا خيشيعي مؤرخ اميرهلي لكهية بين:

'' مجموقی طور پر حضرت معاویدگی حکومت اندرون ملک بزی خوشخال اور پراس آتی اور خارجه پالیسی کے کاظ ہے بڑی کا میاب تقی ۔'' (معزت معاویہ مواز بھیم محود احراظ مریا آلوثی) اوراس کی وجہ بیتی کہ معترت معاویہ عام مسلمانوں کے معاملات میں وگھیں لیتے ،ان کی شکایات کو بغور شنتے اور پھر حق الا مکان آئیس دور فرماتے تتے۔

حضرت معاوية كےروزمرہ كے معمولات

مشہور مؤرخ مسعودی نے آپ کے دان مجرکے اوقات کا تفصیلی نفشہ کھیتیا ہے۔ مسعودی (بادرہے کدریہ شہور متعصب معتز کی مودخ ہیں) لکھتے ہیں:

آپ فجر کی تماز اداگر کے زیرِسلطنت مما لک ہے آئی ہوئی رپورٹی سفتے پھر قرآن کا است کے بعد کی ساتھ پھر قرآن کا مات کیا ہوئی کر است اور خاص خاص اور کا است جاری کرتے ، پھر فران از اشراق ادا کر کے باہر تشریف لے جاتے اور خاص خاص اوگوں کو طلب فران کر ساتھ دن بھر کے ضروری اسور کے متعلق مشورہ کرتے ، اس کے بعد ناشتہ لایا جا تا جورات کے بچے ہوئے کھانے بیس ہے ، ہوتا ۔ پھر آپ کا نی دریت مختلف موشوعات پر با تیس کرتے ، رہتے اور اس کے بعد گر تشریف لے جاتے ۔ تھوڑی در باجد باہر تشریف لایت اور میں کرتے ، رہتے اور اس کے بعد گر تشریف لے جاتے ۔ تھوڑی در باجد باہر تشریف کرد وہ دریبائی چی بیس کردر ، دریبائی چی میں میں کردر ، دریبائی چی جورتی سب شامل ہوتے ، آپ کے پاس آتے اور اپنی ضرورتی اور اس کے تعلق اور تی ان کے متعلق کی تقریف کے وہ کرتے ، بین کر لیتے اور آپ ان کے متعلق کی تقریف کے جاتے اور وہ بال خاص خاص کا گوگل باری می جورتی بال کر گیتے اور وہ بال خاص خاص کو گوگل باری میں بھر کی بات اور وہ بال خاص خاص کو گوگل باری میں بھر کی بھر تی بال سے کہتے اور وہ بال خاص خاص کو گوگل باری میں بھر کی بھر تی بال سے کہتے اور وہ بال خاص خاص کو گوگل بوگل بی جائیں تھے ، آپ ان سے کہتے :

" حفزات! آپ کواشراف قوم اس کے کہا جاتا ہے کدآ پ کواس کیلس فصوصی میں حاضر ہوئے کاشرف حاصل ہے، البذا آپ کا فرض ہے جولوگ یہاں حاضر ثین میں ان کی

عرورتين بيان كرين-"

وہ ضرور تیں بیان کرتے اور آپ ان کو پورافر ماتے گھر دو پر کا کھانالا یا جاتا اور اس وقت

کا تب بھی حاضر ہوتا وہ آپ کے سر بانے کھڑا ہو جاتا اور باریاب ہونے والوں کو ایک آیک کر

کی بیش کرتا اور جو کچھ وہ اپنی مشکلات اور معروضات تحریر کر کے لاتے ، آپ کو بڑھ کر ساتا رہتا

آپ کھانا کھاتے جاتے اور احکام کھواتے جاتے تھا اور ہر باریاب ہوئے والا تحض جب تک

عاضر رہتا کھائے میں شریک رہتا ہ گھر آپ گھر تشریف لے جاتے اور ظہر کی تماز کے وقت
تشریف لاتے ۔ ظہر کی نماز کے باحد خاص مجلس ہوتی جس بیل وزراء سے بھی اسور سے متحاق مشودہ
ہوتا اور احکامات جاری ہوئے ۔ یہ گیلس عصر تک جاری رہتی ، آپ محد کی تماز اور کی سے خات ور گھر
عشاہ کے وقت تک مختلف اسور بیس شخول رہتے ، عشاہ کی نماز کے بعدا مراء سے امور سلطنت پر
عشاہ کی وقت تک مختلف اسور بیس شخول رہتے ، عشاہ کی نماز کے بعدا مراء سے امور سلطنت پر
اختلو ہوتی ۔ یہ گنگو شم ہوتی تو علی مہاحث چیش جاتے اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا
تھا۔ (ملحض از مسعودی) مسعودی کا بیان ہے کہ آپ نے دن میں یا بھی اوقات الیسے رکھے تھا۔ رئی شکایات بیان کریں۔

حلم برد بارى اورزم خوكى

آپائ دوجہ کے طیم اور برد بارتے کہ آپ کا حکم خرب کشل بن گیا داوراً پ کے تذکرہ کے ساتھ حکم کا تصورا تا الازم ہوگیا کہ بغیرائ کے آپ کا تذکر ونا کھل ہے، آپ کے تا نفین آپ کے پائی آتے اور بسا دوقات انتہا فی ناز بیارو بیاور خت کلائی کے ساتھ بیش آتے، مگر آپ اے بغی سے ٹال دیتے ، میکی وہ دو بیتھا جس نے بڑے بڑے سرداروں اور آپ کے تخالفوں کو آپ کے سامنے سرچھکا نے برمجود کردیا، چنانجے دھرت قبیصہ بین جاریا تول ہے کہ:

دویس نے حضرت معاویات برادد کرکی کو بروپارٹیس پایا۔'' (افوم الزاحرہ) این عوان کا بیان ہے کہ حضرت معاویات کے نیائے میں ایک آدی کھڑ ابوتا اور الن سے کہتا: اے معاویا آخ ہمارے ساتھ فیک ہوجاؤ ورنہ ہم جمہیں سیدھا کرویں گے، اور سیدنا معاویا ٹریائے: بھلاکس چیز سے سیدھا کروگ؟ تو وہ جواب میں کہتا کہ لکڑی ہے، آپ قرماتے: ایجماا چرام تھیک ہوجا کیں گے۔" (حافظ دہی)

حضرت مسودگا واقعہ شہورہے کہ شروع میں آپ کے مخالف تھے پھروہ آپ کے پائی ایٹی کس حاجت ہے آگے ، آپٹانے وہ حاجت پوری کی ، پھرانیش بلایا اور فرمایا:

اے موراتم ہم پر کیا کچھ طعی ایشنج کرتے رہے ہو؟

حضرت مسور ہے جواب دیا:اے امیر المؤسنین! جو پھی ہوااے بھول جاہیے۔ آپ نے فرمایا: نہیں اوہ سب باتش ہوتم میرے متعلق کہا کرتے تھے بیان کرو۔ چنانچہ حضرت مسور کے وہ تمام یا تیں آپ کے سامنے دہرادیں جو وہ آپ متعلق کہا کرتے تھے، آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ تمام الزامات کوستا اوران کا جواب دیا، آپ کے اس رویہ کا اگریہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد حضرت مسور جب بھی حضرت معاویہ گاذکر کرتے

بہترین الفاظ میں کرتے اوران کے لئے وعاع فرکیا کرتے تھے۔ (خلیب اندادی)

آپ سے طلم اور برد باری کے واقعات، کتب تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔منہ پھٹ لوگ اور خالفین آتے اور جس طرح منہ میں آتا، شکا پیش بیش کرتے مگر آپ انتہائی برد باری سے کام لیلتے ،اان کی شکایات شتے ،ان کی تکلیفوں کوشی الامکان دورکرتے اور ان کوافعامات سے توازتے تھے،ای کا متیجہ تھا کہ جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھتے تو آپ کے گرویدہ ہوکر مجلس سے باہرآتے ،خود حضرت معاویدگا قول ہے کہ:

عصد کے پی جانے بیل جومزہ بھے ملتا ہے وہ کسی شے بیل نمیس ملتا۔ (ہارچ طبری) سگر پرسب حکم اور بر دہاری اس وقت تک ہوتی جب تک کرویں اور سلطنت کے امور پرزور نہ پرلی ہوای وجہ سے اگر کمیں تنتی کرتے کا موقع ہوتا تو بھی بھی فرماتے اوراصولوں پر سمی قشم کی مداہمت برداشت نہ کرتے ۔ چنا ٹیجہ آپ کا قول ہے:

کہ میں اوگوں اوران کی زیانوں کے درمیان اس دفت تک حاکل نہیں ہوتا جب تک کہوہ تمارے اور تماری سلطنت کے درمیان حاکل نہ ہوئے لگیس ۔''( تاریخ کالل ) اسی طرح ایک اورموقعہ پر جعزت معاویہ اُصول سیاست بیان کرتے ہوئے فرماتے:

'' جہاں میرا کوڈا کام دیتا ہے وہاں تلواد کام میں نہیں لانا، جہاں زبان کام دیتی ہے

دباں کوڈا کام میں ٹیس انتاء اگر میرے اورلوگوں کے درمیان بال برارتعلق بھی قائم ہوا ہے قطع ٹیس ہونے دیتاء جب اوگ اے کینچتے ہیں تو میں وقیل دیدیتا ہوں، اور جب وہ وقیس دیے ہیں تو میں کھنچ کیتا ہوں۔ (عقوبی)

عفوو وركذرا زرحسن اخلاق

حق نفالی نے آپ کو دیگر سفات محمودہ کے علاوہ حسن خلق اور عفود درگذر کی اعلیٰ صفات ہے بھی نواز انتہاء ہم پہلے بیان کر بچھے ہیں کہ تفافیین اور جہلاء آپ کے پاس آتے، بدتہذیبی کے ساتھ چیش آتے اور آپ بلند حوصلگی ہے کام لے کرورگزر کرتے ، اس سلسلہ عمیں آبک عجیب وفریب واقعہ کا ذکر کرنا بھانہ ہوگا، جس ہے معترب معاویہ کے صبر وقحل، فداکاری اوراطاعت رسول سلی الشعلیہ علم برروشی برختی ہے۔

واقدیب کی بخشرت ملی الده علیه و کم حیات بارگات می حضرت واکل بن جراجاد محدرت واکل بن جراجاد محدرت کا اسلام قبول کرنے حضر موت کے باوشاہ کے باوشاہ کے باوشاہ کے بار سامام قبول کرنے کے لئے خاطر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے کے احد مجدود آئے سلی الشہ خلیہ و کم کے باس مقیم دہ ہے، جب وہ والیس ہوئے گئے آؤ آئے مخررت سلی الشہ علیہ و سلم نے حضرت معاہ بیگوشی ضرورت کی وجہ سے ان کے ساتھ کردیا، حضرت معاہ بیگوشی احداد و اگل تن اور واکل بن مخترت معاہ بیگوساتھ میں اسلام لائے تھے، اس کے مشرورت کی می وول مشرورت کے اسلام لائے تھے، اس کے مشرور کی می تو اور سے معاہ بیگوساتھ میں اور کیا گاری کی دور کی میں اور کھنے ایس کے میں وقت کی اس کے مسلم کا رہے کی دور کی میں اور کھنے ایس کے میں وقت کی دور کی میں اور کھنے ایس کے میں وقت کی اور کھنے کی دور کی میں اور کھنے ایس کے میں وقت کی دور کی دور کی میں اور کھنے ایس کے اور کھنے کی دور کی کی دور کی

بھیے بھی اپنے ساتھ سوار کر لیجئے اگر وہ شنرادگی کی شان میں تھے۔ کہنے گئے '' یہ کیوں کرمکن ہے کہ میں مہیں سوار کراول تم ان اوگوں میں ہے تین وجو باوشاہوں کیساتھ دسوار ہو تکتے ہوں۔'' حصرت معاویہ نے کہا: اچھا! اپنے جوتے ہی دے دیجئے کدریت کی گری سے پاکھوڈی جا ڈن انگرانہوں نے اس سے بھی اٹکار کر دیا اور کہنے گئے:

تنہارے لئے ہم اتناظرف کافی ہے کدمیری اوٹی کا جوسا بیاز مین پر پڑر ہاہے اس پر پاؤل رکھ کر چلتے رہو پختصر یہ کدانہوں نے ند حضرت معاویہ کوسوار ہوئے ویا اور نداس قیامت فیزگری سے بیختے کا کوئی اورانظام کیا۔اورسارارات جعزت معاویے نے پیدل لے کیا۔ فاہر ہے کہ حضرت معاویہ پیچی خاندانی انتہارے کچونکم رتبیجیں ننے وہ بھی سردار قریش کے بیٹے تھے۔لیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اطاعت کے لئے چیشانی پڑھکن لائے افتیران کے ساتھ بیلتے رہے۔

مگریبی واگل بن فجرهنفرت معاویہ کے پاس اس وات آتے ہیں جب وہ خلیفہ بن یچے ہیں قو حضرت معاویہ انہیں بچانے ہیں اور وہ سارا واقعہ ان کی آتھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ گڑاس کے باوجودووس چھے بھلا کر ان کی بھر پورمہمانداری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انتہائی عزت واکرام کا برتا و کرتے ہیں۔ (الاستیعاب) اس واقعہ آپ کے اخلاق کر بماغہ بلفہ چھنگی اور مفوود رگذر کا بچھانداز واگایا جاسکا ہے۔

عشق نبوي

آپ کو سرکار دوعالم کے گہر اُتعلق اور محشق تھا 'ایک مرتبہ آپ کو پینہ چلا کہ بھرہ بیں ایک محض جو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشاہبت رکھتا ہے آپ نے وہاں کے گورز کو ٹھلاکھا کہتم فوراً اے عزت واکرام کے ساتھ یہاں رواند کروڈ چٹانچ اے عزت و اگرام کے ساتھ لایا گیا 'آپ نے آگے بڑھ کراس کا استقبال کیا 'اس کی پیشانی پر یوسرویا اوراس کو انعامات اور ضلعت ہے فوازا۔ (اُنچ)

ای عشق رسول کی بناء پرآپ نے سرگاردہ جہاں کے سکتے ہوئے ناخن آیک کیڑا ادر بال
مبارک سنجال کر جفاظت کے ساتھ رکتے ہوئے تھے جن کے تعلق آپ نے اپنی وفات کے
دفت دھیت کی کہ آئیس میری ناک کان اور آتھ تھوں شرار کھ کر جھے دفنا دیا جائے۔ (این اٹیر)
ای طرح وہ جا در جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن از میر گوان کا تصیدہ
سن کر مرحت فرمائی تھی اے آپ نے رقم دے کرحاصل کیا تھا۔ (تا رخ آبن فلدون)
آت مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ای تعلق کی دید ہے آپ کی بہت ی اداؤں شر سرگارد دعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی جھلک پائی جاتی تھی چنا نچ حضرت ابوالدر دار فرمایا

كديش في أنهاز يواعة عن محى أو الخضرة صلى الله عليه والم كيسا تدا أنا مشافيين

بالأعلى معاوية آب عامشا تصر (من الدائد)

میں عشق رسول تھا جس کی وجہ ہے آپ آئف سرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قول وقعل کو دل وجان ہے قبول کرتے تھے۔

حضرت جبلہ بن تھم بیان کرتے ہیں کہ آبک بارش حضرت معاویے خادث کے دوران اکے پاس کیا تو دیکھا کہ گلے ہیں ری پری ہوئی ہے جسالک بچکے تی رہا ہے اوراک ہی سے کھیل رہے ہیں جبلہ بن گھم کہتے ہیں کہ بی کہ شرف نے بوجھا استامیر الموشین الیا کہا کردہے ہیں؟

هنزت معاویشنے جواب دیا" بوقوف چپد ہوائیں نے بی کریم کو یرفرماتے ساہے کراکٹ کے پاس بچہ موقد دو کئی بچوں کی سرکتیں کرلیا کرے تا کہ بچہ فوش ہوجائے۔(سینی)

اطأعت بيميرسلىالله عليه وسلم

اطاعت رسول کی ایک ناور مثال وہ واقعہ ہے جو مشکوۃ شریف بیں منظول ہے کہ حضرت معاویہ آورائل دوم کے درمیان آیک مرتبط کا معاہدہ اوا اصلح کی مدت کے دوران آیک مرتبط کا معاہدہ اوا اصلح کی مدت معاہدہ تم ہو آیپ ایک فورا تھا کہ ورمیان آیک مرتبط کی دوران آیک اور تھا کہ دور کی مدت معاہدہ تم ہوئی ہے آئی فورا تھا کہ روی کا مراس خیال بیں بول کے کہا بھی تو مدت تم ہوئی ہے آئی جلدی سلمانوں کا ہم تک کی تھا تھا گرا ہے کا روی حقام اس خیال بیں بول کے کہا تھی تو مدت تم ہوئی ہوئی مول کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تبین مول کے اوران طرح نی مدت بوری ہوئی مول کا موان کے اوران طرح نی مدت بوری ہوئی اور پہلے ہوئے اور کی تاب شداد کے اور کی بوئی تعلیم کی تاب شداد کے اور کہا ہوئے گرا ہے تھا کہائی تعلیم کی تاب شداد کے اور کہا ہوئے گئے آ ب دوم کا ملاقہ فتح کر کرتے ہوئے جا دے بھے جارے سے کہائی تعلیم کی خطرت تم ہوئے کے ایک محالی حضرت کی دور دونیا نے تاب شداد کے مورد کی ہوئی کا مورد دونیا نے تاب کی دھرت کی دورہ کی مورد کیا ہوئی کا مورد دونیا نے تاب کی دھرت کی دورہ کی دورہ کی دونی کی کھورہ دونا ہے تھی دونی کی دورہ کی کی دونا کو کران ہوئی کا مورد دونیا نے تاب کی دھرت کی دونا کے دونا کی کھورہ دونا ہے تھی دونا کی مورد کی کا مورد کی کھورہ دونا ہے تھی دونا کی دونا کی کھورہ دونا ہے تھی دونا کی کھورہ دونا کے تاب کی دونا کی کھورہ دونا ہے تھی دونا کی کھورہ دونا ہے کہائی تعلیم کی دونا کی کھورہ دونا ہے کہائی تھی کی دونا کی کھورہ دونا ہے کہائی کی دونا کی کھورہ دونا ہے کہائی کی دونا کی کھورہ دونا کی کھورہ دونا کی کھورہ دونا کی کھورہ کی کھورہ دونا کی کھورہ کی کھورہ دونا کی کھورہ کورہ کی کھورہ کی کھورہ

آپ نے پھا کیابات ہے؟

وہ کینے گئے: میں نے ٹی کریم کو بیفرماتے ہوئے ستاہے کہ "جب دوتو موں کے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہوتو اس معاہدہ کی عدت میں ندتو کوئی فریق مہدکھولے نہ باعد ھے (مینی اس میں کوئی تغیر ندکرے) بیمان تک کدعدت کر زجائے۔''

حضرت عمرو بن عبد الما مقصد مير تفاكداس حديث كى روس جنگ بيترى كردوان الله المرح جمل برك كردوان بودا بحى جائز

# خثيت بارى تعالى

جھڑت معاویت کے بارے ہیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن ہے آپ کے خوف وخشیت اور گرآ خرت کا انداز واقعا جا سکتا ہے۔ آپ مواخذہ قیامت کے خوف سے کرزہ براندام رہتے تھے اور اس کے عبرت آسوز واقعات میں کرزار وقطار روئے تھے۔ علاسة بڑی نے اپنی تاریخ ہم گفل کیا ہے کہ جھڑت معاویا گیا۔ جو حدکو دشش کی جامع سمجد ہیں خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے اور فرمایا ''مجو پھی مال ہے ووسی ہمارا ہے اور جو پھی مال فیست ہے وہ بھی صرف ہماراہے ہم جس کو جاہیں گے دیں گے اور جس سے جاہیں گئے وک لیس کے ۔'' (ڈرڈی)

اُ پ نے بیدبات کئی مسی نے اس کا جواب نددیا اور بات آئی گئی ہوگئی دومراجعة آیا اوراَ پ خطب کے لئے تشریف لاسٹا تو آپ نے گھریجی بات دہرائی گھر کسی نے جواب نہ دیا اور خاموثی طاری ردی ' تیمراجعد آیا اور آپ نے گھریجی فرمایا تو آیک آ دی کھڑا ہوا اور کھنے لگا: ہرگز نہیں امال ہمارا ہے اور مال فنیمت کا مال بھی ہمارا ہے' جو ہمارے اور اس کے درمیان صائل ہوگا ہم تلواروں کے ذریعے اللہ تنگ اس کا فیصلہ لے جا کمیں گئے ہیں کر آپ مٹیرے انز آئے اوران آ دی کو بلا بھیجا اوراندر لے گئے' لوگوں میں چے میگوئیاں ہونے گلیس' آپ نے تھم دیا کیسب دروازے کھول دیئے جا تمیں اوراوگوں کواندرآنے دیا جائے ' لوگ اندرآ گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت معاویز کے ساتھ ہیٹھا ہوا ہے۔

حضرت معاویہ فی قرمایا: اللہ الشخص کورندگی عطافر ماے اس نے بھے زعرہ کرویا ا یس نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھا آسیہ قرمائے تھے: میرے بعد پھی حکر ان ایسے آسیں سے جو (غلط) بات کہیں گے اوران پر تغیر فیس ہوگی اورا یسے حکر ان جہتم میں جا کیں کے تو بیس نے یہ بات پہلے جو کو کہی اور کسی نے جواب نہ دیا تو جس ڈراکہیں ہیں بھی ان حکر انوں میں سے نہ بوجاؤں 'چردوسرا جھ آیا اوراس میں بھی یہ واقعہ چیش آیا تو جھے اور گلر جو گئی بہاں تک کہ تیسرا جو آیا اورائی محتص نے میری بات پر تغیر کی اور بھے ٹو کا تو جھے امید بوئی کے بیس ان حکر انول جس نے بیس بوں (تاریخ الاسلام)

## سادگی اور فقر واستغناء

حضرت معاویت کی تافین نے اس بات کا پروپیگنگرہ بنزی شدوند کے ساتھ کیا ہے کہ آپ

ایک جاہ پہندانسان منے حالا کا دھیقت اس کے بھس ہے۔ حضرت ابر کی گزاشت ہے: وہ

فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت معاویہ گوئسی گئی شن جانے کا افغانی بواتو وہاں جو گوگ موجود سے

وہ احتراما آپ کے لئے گئرے ہوگئے گرآپ نے اس کو بھی ٹا پہند کیا اور فرمایا: ایسا مت کیا

کروا کیونکہ میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ مسلم کور فرماتے سامے کہ جو گئی اس بات کو پہند کرتا

ہوکہ کوگ اس کے واسلے کوڑے بیاد کریں وہ اپنا تھوکانہ جہم میں بتائے ۔ (التح ارائی ارائی ارائی ا

آپ کی سادگی کا عالم پیر بھا کہ یونس بن میسرہ کا بیان ہے کہ ٹس نے حضرت معاویہ کو وشق کے بازاروں میں دیکھا' آپ کے بدن پر بیوندگی ہوئی قیص تھی اور آپ وشق کے بازاروں میں چکر لگارہ ہے تھے۔ (حافظائن کئیر) ای طرح ایک سر شداوگوں نے آپ کو وشق کی جامع سمجد ٹس خطید دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے کیڑوں پر بیوند گلے ہوئے میں۔۔۔۔۔۔۔۔( حافظائن کئیر) پیٹو آپ کی طبق سادگی اوراستھنا دکی شان تھی گرشام کی گورزی کے دوران آپ نے نے فلا ہری شان و شوکت کے طریقے بھی افقیار کئے اوراس کی وجہ بیٹی کہ پیطاقہ مرحدی طاقہ تھا اور آپ چاہتے تھے کہ کفار کے دلوں پر سلمانوں کی شان و شوکت
کا دید ہتا تم رہ با شروح شروع بی حضرت عمر قاروق کا کو آپ کی بیطا ہری شان و شوکت
تا گوار بھی ہوئی اور انہوں نے آپ ہے اس کے متعلق باز پر ان کی آپ نے جواب میں کہا:
اے اجر الموضین ہم ایک ایک مرز بین میں ہیں جہاں و شن کے جاسوں ہروت کیٹر تعداد
میں رہنے ہیں افیقا ان کو مرعوب کرنے کے لئے بیطا ہری شان و شوکت و کھانا ضروری ہے اس میں اسلام اور انل اسلام کی بھی حزت ہے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمٰن میں عوف ہی حضرت عمر قاروق کے ہے جم او شے وہ آپ کے اس حکیمانہ جواب کوئی کو کہنے گئے: امیر الموشین او کیلئے کہ کر کہنے ہی جات ہوں نے اپنے آپ کو الزام ہے بچالیا ہے۔
میں حضرت عمر قاروق کی جی جو اس حکیمانہ جواب کوئی کو کہنے گئے: امیر الموشین او کیلئے کہ کہنے گئے: امیر الموشین او کیلئے کہ کہ کو اندام ہے بچالیا ہے۔
معرف حارت عمر قاروق کی جو اب ویا: ای لئے تو ہم نے ان کے کا توجوں پر یہ بازگر ان

دُ الاستېــ (مافواين کش) ما

علم وتفقه:

الله تعالى في آپ كوعلوم دينيه ش كامل دسترى اور كمال تعقد عطافر مايا تعااين جزم كفته بين: آپ كاشاران سحابه من سے جوصاحب فتوئى ہوئے كى ديثيت سے بين سـ (ابن حزم ا) نيز ابن چرش بيمى آپ كوان سحاب كے متوسط طبقے سے شار كيا ہے جو سائل شرعيہ بين فتوئى ديتے تقے دالا صاب) حضرت ابن عبائ آپ كے متعلق فرما يا كرتے تھے الدفقيہ بيخى حضرت معاوية عليميا فقيد بين ۔

وفات: آپ کی بوری زندگی علم علی فی زندگی شی آپ ہے جنتا کی این سکا آپ نے اسلانوں اور عوام الناس کی اصلاح اور جمہود کے لئے کام کیا اور اس کے لئے اپنی بوری رندگی خرج گردی مگراس کے باوجود جب بخالفین آپ پر ہرویا الزامات لگاتے اور آپ کوطرح طرح کے اعتراضات کا نشانہ بنائے تو آپ کواس کا افسوں ہوتا 'چنا تی دھنرت معاویڈے کسی نے بوچھا: کیابات ہے؟ آپ پر بردھا یا جلد آگیا ہے 'تو جواب میں فرمایا: کیوں ندآ ہے؟ جب و مجھا بہوں اپ پر برزھا یا جلد آگیا ہے 'تو جواب میں فرمایا: فشم کے اعتراضات کرتا ہے آگراس کے اعتراضات کا ٹھیک ٹھیک جواب دے ویتا ہوں تو تتم بور بوائے تو وہ بات تتم بینے کہیں موال نہیں! اور اگر جواب دیے میں مجھ ہے درای چوک ہوجائے تو وہ بات جبار عالم میں پھیلادی والی ہو البدار بدوالنہ ایک المباری کا

۱۰ ہے میں جبکہ آپ کی طبیعت بچھ ناساز ہوئی اور پیم طبیعت خراب ہوتی جلی گی اور طبیعت کی ناسازی مرض وفات میں تہدیل ہوگئی ای مرض وفات میں آپ نے خطبہ دیا جوآپ کا آخری خطبہ تھا اس میں اور باتوں

کے علاوہ آپ نے فرمایا: ''اے لوگوا بعض کھیتیاں الیمی ہیں جن کے کلنے کا وقت قریب آ چا ب الله تهاراام رقا مرے احد جھ سے بہتر کوئی امیر ندا سے گا جوا ہے گا جھ سے گیا گذران موگا جيها كر جهے پيلے جوامير مونے يال وہ جھے جہتر تھے۔ (حال زار دبالا) اس خطبہ کے بعد آ پ نے جنجیز و کھین کے متعلق وصیت فرمائی فرمایا کوئی عاقل اور مجھدار آ دی محص الله دے اور الیمی طرح مشل دے گھرا ہے بیٹے پر بدکو بالیا اور کہا اے بیٹے! میں ایک مرجہ بی کریم کے ہمراہ تھا آپ اپنی حاجت کے لئے لگئے میں وضوکا پانی لے کر چھے گیااور وضو کرایا تق آپ نے اپنے جسم مبارک پر پڑے جوئے وو کیڑول بیل سے آیک كيرُ الجمع عنايت فرماياً وه مين في حفاظت بركاليا تعا أي طرح آبُ في الك باراييخ بال اور ناخن مبارك كائے تو يس في ائيس جمع كر كے ركاليا تفاتوتم كيڑے كوتو ميرے كفن کے ساتھ درکھ دیٹا اور ناخن اور بال مبارک میری آئکھ منداور تجدے کی جگہوں پر رکھ دیٹا اور بھرارتم الراممين كے والے كروينا۔ (الاستيعاب فحت الأصابہ) آپ نے وہيت كي اور اس کے بعد مرض بوحثا گیا یہاں تک کہ دمش کے مقام پر وسط رجب ۲۰ ہے میں علم طلم اور تَدير كابياً قالب بميشه كے لئے خروب بهواكيا \_ (الاصابہ) إنا لله و انا اليه واجعون \_ آپ کی نماز جنازہ حضرت صحاک بن فیس ؓ نے بیڑھا کی اور دشق میں ہی باب الصغیر میں آ ہے کی مذفین ہوئی مسجح قول کے مطابق آ ہے کی عمر اٹھتر سال تھی۔ (الاستیعاب تحت الاصاب) علامه ابن اثيرٌ نے اپني تاريخ كامل بين نقل كيا كه ايك دن عبدالملك بن مروان آپ کی قبر کے قریب سے گذر ہے تو گھڑ ہے ہو گئے اور کافی دیرتک کھڑے دہے اور وعائے خر کرتے رہے۔ آیک آ دی نے ہوچھا کہ بیکس کی قبرے؟ عبدالملک بن مروان نے جواب دیا: قبر رجل ''بیا<sup>س فخ</sup>ص کی قبر ہے کہ جب اولٹا تو علم ونذ بر سے ساتھ بولٹا تقااور اگر خاموش رہتا تو علم و بر ذیاری کی وہیہ ہاموش رہتا تھا۔ جے دیتا اپنے ٹی کر دیتا جس سالتا التفاكرة الأسران الإراري الإراري الإلال

(انتخاب از حضرت معاویداور تاریخی حقا أُق)

# ذ كرحسنين رضى الله عنهما

ووٹی کی کے شہوروں کی بات کر کون و مکان کے روح وُلاروں کی بات کر

جن کے لئے میں کوڑ و تشیم مولان

ان نقد کام واد مگمارون کی بات کر

عد بری ہے بن کے تقیل ک بیرگاد

ان فون میں فرق فرق گاروں کی بات کر ر

کلیوں پہ کیا گزر گئی چھونوں کو کی ہوا

مگزار فاطمہ ک بہاروں کی بات کر

جن کے کشی نفس میں تھے قرآ ہی کا کھ ہوئے ان کریل کے سیاد فکاروں کی باعث کر

هم <sup>لعی</sup>ن کا ذکر نے کر ہے۔ مانط

ٹیر خدا کے مڑک شعدول کی بات ک

(سيرشا بنيس لحسيني)



حالات زندگی.. فضائل وگمالات آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دونوں سےمثالی محبت سے ایمان افروز چند شه پارے

مفکراسلام سیدابواگشن علی ندوی رحمه الله حضرت مولا نامحمر منظور نعما نی رحمه الله حضرت مولا ناشاه معین الدین رحمه الله

## حضرت حسين بن على رضى الله عنهما

رسول الشصلى الله عليه وتلم ك وومر ب تواب اور حفرت على وحفرت فاطريز براك چھوٹے صاحبزا دے حضرت حسین کی دلاوت شعبان سے بیش ہوئی ، آ ب صلی الله علیہ وہلم نے ہی ان کا نام حسین رکھا،ان کوشید چٹایا،ان کے مند بیں اپنی زبان مبارک داخل کر کے لغاب مبارك عطافر ما يااوران كاعتيقة كرنے اور بالوں كے ہم وزن جا تدى صدقه كرنے كالحكم دیا۔ حضرت فاطمہ فی ان کے عقیقے کے بالوں کے برابر جائدی صدقہ کی۔ (موطالام) لک) اسية بور يجائى حفرت حس كى طرح حضرت حسين مجى رسول التدصلي القد عليه وسلم کے مشابہ تھے اور آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کوان ہے بھی غیر معمولی حبت اور تعلق تھا جس کا تذکرہ مناقب وفضائل كے سلسله عين آئے گا۔ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وقات ہوكى تو ان كى عمر صرف جيد ياسات سال تقى الكن بدجيدسات سال آپ كى صحبت اورشفقت ومحبت میں گذرے رسول الله صلی الله عليه والم كى وفات كے العد حضرت الوكر وحضرت الرائد لطف وكرم اورمجت كابرتاد كيا\_ حطرت عر عمر المراخرى زباند ظافت بس آب في جهاد بين شركت شرورا كى باور بجرببت معركول يل شريك رب معزت عثان كزبان يس جب باغيول في ان كے كفر كا محاصره كرايا فقا تو حضرت على في البيع وونوں بينون صن اور صین کوان کے گھر کی حفاظت کے لئے مقرر کردیا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد معرت من في جب معرت معاوية عمالحت كرك فلافت عد مقرداري ك اراد و كا اظهار كيالة حضرت حين في بعائى كى رائ ساختلاف كياليكن بزر بعائى ك احترام عن ان کے فیصلہ کوشلیم کر لیا۔ البتہ جب حضرت حسن کی وفات کے بعد مصرت معاویائے بریدی ظافت کی بیت لی تو حفرت حمین اس کو کسی طرح برداشت ند کر سکے اور بزید کے خلیفہ بن جانے کے بعدائے بہت سے خلصین کی رائے ومشورہ کو نظر انداز کر کے جہاد کے ارادہ سے مدید طیب کوف کے لئے تشریف لے جلے ایسی مقام کر بادی تک بِيْجِ عَنْ كَدُوا قَدْ كَرِياً كَا جِيْنَ آيا اورآپ وبال شهيد كروسية محقد رضي الله عنه وارضاور

تاريخ وفات ١ مرم ١٧ ه ١١ م جاس وفت عرشريف تقريباً ٥٥ مال تقى \_

جیدا کہ پہلے بھی حضرت فاطر زہراً کے تذکرہ میں گذر چکاہے کہ دسول الشعلی الشعلیہ وسلم کی نسل حضرت فاطر بھی ہے چلی ہے اوران کی اولاد میں حضرات جسنین اوران کی ووجینیں حضرت نین اور حضرت ام کلائوم وضی الشعنیم اجمعین ہی آپ سلی الشعلیہ وسلم کی بقالم سل کا ذرایعہ بین ا

حضرات حسنين کے فضائل ومنا تب

رسول الندسلی الله علیہ وسلم کے نوا ہے اور آپ کے صحابی ہونے کا شرف کیا ہم ہے پھر آپ سلی الله علیہ وسلم کو حضرات صنین رضی الله حنیما ہے بہت محبت بھی تھی۔ شفقت و محبت کا بیدعالم تھا کہ بیدو فول اچھائی تیجین شی حالت نماز شی آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے بھی وونوں ٹاگوں کے بچچ میں ہے گذرتے رہنے اور آپ نماز میں بھی ان کا خیال کرتے۔ جب تک وہ کمر پر چڑھے رہنے آپ جبارہ ہے مرشا تھاتے۔ (بیراطام المجامات میں موجود) آپ اکثر انہیں کودیں لیتے بھی کندھے پر سوار کرتے مان کا اور لیتے آئیں سوتھ تے اور

فريات الكم لمن ويحان الله تم الله في عطاكره وقوشو وو (باح وَ ندى إب ابارنى و الاد)
اليهاى الكيد موقد بر هفرت اقرع ابن حالس رضى الله عند في هرض كرديا الله
كرسول! (صلى الله عليه وسلم) مير اقو ول بيغ بيل ليكن بيل في آخ تك كى كا يوسه
فيل لياراك في الله عن لا يوحم لا يوحم جورتم فيل كرتااس برجى من جائب
الله ومن بيا جاتار (وَدَى إب عادان و الولد)

حضرت فاطه رُبِرُا كَ مَذَكَره، بين كُذر چكاب، آيت تطيير ك زول ك بعد آپ نف حضرت فكي دعفرت فاطر و معزات منين كواچي ردائ مبارك بين وافل فرما كراند عوض كيا اللهم هو لاء اهل بيتي فاذهب عنهم الوجس وطهرهم تطهيرا -ائد يرب الل بيت بين ان ك كدكي كودور فرماد تيك ادرياك وصاف كرديك (تدي بابريان تبالي بيد)

مسیح بخاری میں معترت عدی بن ثابت کی روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت حسن گواہے کندھے پرسوار کئے ہوئے تھے اور ایوں دعا کردہ تھے اللهم ابنی احیة فاحیة ،اےاللہ پر مجھے محبوب ہے آہے بھی اے اپنامحبوب بنا لیجئے۔

( مج دفاري عالى ١٥٠ من قب المن السين كي سلم ع ١٩٠٠ باب من قفائل المن والسين)

امام بخار کی نے بی حضرات حسنین کے منا آب میں حضرت این عرفی اول نقل کیاہے کیان ے کی افرائی نے مسئلہ دریافت کیا کہ بحرم اگر کھی ماردے تو کیا کفارہ ہے۔ حطرت این افرائے بدى نا گوارى سے جواب ديا كه الل عراق مكفى كے قبل كا مسئلہ يو چھنے آتے ہيں اور تواسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم (حضرت حسین ) کول کر دیا حالاتک آپ نے اپنے دونوں تو اسوں کے بارے میں فرمایا تصاهدها ریعحانتای هن الله ثبار میدونول میرے لئے دنیا کی خوشبو ہیں۔ (محج بناری اپ عنا قب أمن والصين عامل ٢٥٥ وترتدى ع ٢٠ ١٨ ١٥ مناف الحسن والحسين وفي رواية الدرمذي والحراليوهو\_) المام ترفدى في حضرت اسامد بن زيدى حديث ذكركى بي كيش كي ضرورت سيآب ك خدمت من حاضر وا آب كرك بابران حال من تشريف الدع كرآب صلى الله عليه وا دونول کوفول پر (لینی گودین) بھر کے ہوئے تھاور جاور اوڑ سے ہوئے تھے، میں جب اہے کام سے فارخ ہوگیا تو عرض کیا یہ کیا ہے آ ہے سلی الشرطیر وسلم نے جاور مٹاوی ش نے ويكما كدايك جانب حسن أور دومرى جانب حسين بين اور قرمايا دهدان ابناى وابنا ابتدى اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما (ترتري ٢٥ ١٨٨مز قب الحين) ا الله يل النادولول ع عبت كرتا مول آب بجي النات مجت فرما يريخ اورجوان س مجت كراال ويحى إينا مجوب واليجة "اللهم الى احبهما فاحبهما "إساللدين ال دونول کومجوب رکھتا جول آپ بھی ان کو اپنامجوب بنا لیجئے سدوعائی کلمات مجھ سندوں ہے صدیث کی متحدد کتابوں ایس مروی جی اوراس میں کیا فک ہے کہ آ ہے کے بدواول اوا سے اللہ ك بحلى محبوب اور الله ك رسول ك بحلى محبوب اوران دونون سي محبت ر يحف والع بحلى الله أور اس كوسول كي وب إلى اكب بارايا اواكرا ب خطيد عدب تقديد واول أوات آك آب في خطب وك كران دونول كوافهاليا ورايي ماس بنها يا جرباتي خطب يوراكيا-المام ترقدى في حضرت يعلى بن مرة كى روايت فقل كى ب كدرسول الله على الله عليدوسلم لے قربایا: حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سط

ھن الامساط۔ (جائع تروی عام 10 ہوا ہوا تب الی ہے) ترجمہ:حسین میرے ہیں اور میں حسین کا ، چوحسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے حسین میرے ایک نواسے ہیں۔

حسين منى وافا من حسين ككمات انتبائى مجت، اپنائيت اورقابي تعلق كاظهار

کے لئے ہیں واس کے بعدوی دعائی کلمات ہیں جن کے متعلق عرض کیا کہ بیالفاظ ومتعدور وایات میں فیکور ہیں اس مضمون کی کی روایات امام ترفدی نے منا قب انحسن والحسین کے عنوان کے خت ذکری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو مسیدہ نساء اھل المجنة اور دونوں بھائیوں کو مسیدہ اشباب اھل المجنة قرمایا ہے۔ (جائع ترفدی ہیں ۲۱۲ باب مناقب ملی المجنة قرمایا ہے۔ (جائع ترفدی ہیں ۲۱۲ باب مناقب علی استامایہ ہیں رسول اللہ صلح کی افغات کے بعد صحاب کرام خصوصاً حصرات شخیر کا محاملہ ہیں

حالاتک پیدوٹوں جھٹرات ان کے دورخلافت کے آخریش بھی بالکل نو جوان ہی تھے حھٹرت مرکئے زمانہ خلافت کا واقعہ ہے کہ وہ مجد نبوی سلی اللہ علی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے خطبہ وے رہے تھے حھڑت حمین آئے ہے اور حھڑت مرکزی خطبہ دو، کے کہا ہ میرے باپ (نانا جان) کے منبرے اثر واور اپنے والد کے منبر پر جا کر خطبہ دو، حھڑت مرٹے کہا میرے باپ کا تو کوئی بھی منبر نہیں ہے بیکہا اور ان کواپنے پاس منبر پر بیٹھا لیا اور بہت اگرام اور لطف و محبت کا محالہ کیا۔ (سر الملام النبلا من سم میں منبر پر بیٹھا

ی در در بات میں حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں بھن سے کچھے گئے (جاوروں کے جوڑے)

آئے، آپ نے وہ صحابہ کرائم کاؤگوں بیل تقلیم کر دیے اور حضرات حسنین کے لئے ان سے
بہتر خلے متلوات اوران دولوں بھا تیول کو وہ اور فرما بیاب میراول خوش ہوا ہے۔ (اینا)

بہتر خلے متلوات اوران دولوں بھا تیول کو وہ اور فرما بیاب میراول خوش ہوا ہے۔ (اینا)

اور اپنے والدین سے احادیت رسول الشرسلی اللہ علیہ ویلم اقل کرتے ہیں۔ حضرت حسن اور اپنے والدین سے دولوں بھائی بہت ہی عمودت کر است میں دولوں نے بار بار ندید منورہ سے مکہ کر مد

حضرت حسین وہوں بھائی بہت ہی عمودت کر است میں کشرت سے مال خرج کرتے ہیں۔ جودو

حک بیدل سفر کرکے تی کئی ہیں۔ اللہ کے داستہ میں کشرت سے مال خرج کرتے ہیں۔ جودو

# فضائل حسنين رسني الله عنها

یوں آو حفزات حنین رضی الدینها کی ذات گرای جھے افتصا کی تھی ایکن آ مخضرت سلی اللہ علیہ ہم کی فیر معمولی حبت وشفقت آ ہے کی فضیات کا نمایاں باب ہے کتب احادیث و سیر کے ایواب افتصا کل ان دونوں کے فضا کل سے مجرے ہوئے ہیں۔ ان بی سے کچھ فضا کل تھی کے جاتے ہیں۔ ان بی سے کچھ فضا کل تھی کا سے کا محت کی اس کے جاتے ہیں۔ کو فضا کی اور افغرات سلی اللہ علیہ مسلم کو دونوں محان نیوں کے ساتھ میکسال محت تھی اس کے بعض امتیازی اور افغرادی فضا کل کے خااد وجموراً اور بیٹنز دونوں کے فضا کل اس طرح مشترک ہیں کے سان دونوں کا جدا کر سے کھنے اس کے جی ۔

آ مخضرت صلی الله علیه و کم کوایٹ تمام الل بیت میں حضرت حسنین کے بہت زیادہ محبت بھی ۔ حضرت الس روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے کہ اہل بیت میں مجھ کوسن وحسین سب سے زیادہ محبوب ہیں ۔

آپ خداے بھی اپنے ان مجواول کے ساتھ مجبت کرتے کی دعا فرماتے تھے۔ حضرت الو بری دولت کرتے ہیں کہ کیٹ مرتبہ میں رسول الدُسلی اللہ علیہ کے ساتھ قبائل کے بازار سے اور اللہ علی اللہ علیہ کے ساتھ قبائل کے بازار سے اور اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہیں؟ تھوڑی در میں وہوں دولت بھوت کے آپ نے فرمایا خدایا میں اللہ علیہ دولت کے اس محبوب کے اس محبوب کے اس محبوب کو ایس اس کے اس محبوب کو ایس میں جوب کے اس محبوب کو ایس میں ہے اس محبوب کے اس محبوب کی کو میں محبوب کے اس مح

ل وعلى فعنا كل من وشين الإمسلم كالب المصال باب فعال أمن والمعين الله متدرك عاكم خام افعال مسين

مجوب ركفتا بول اس لنظرة بهي مجوب ركا

عليه وسلم ئے قربایا سوار بھی تو کتنا اچھا تھے۔

عیادت کے موقع پر بھی حسن و سیمن کو دیکے کر منبط نہ کر سکتے تھے۔ ابو ہر بیرہ گر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبدر مول اللہ سلی اللہ علیہ وسے خرامان خرامان آتے ہوئے و کھائی ویے کہ استے میں حسن و سیمن مرخ قبیعی پہنے ہوئے خرامان خرامان آتے ہوئے و کھائی ویے انہیں دیکے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے انز آئے اور دوٹوں کو اٹھا کراہیے سامتے سٹھا لیا اور فرمایا خدائے بچ کہا ہے کہ تنہار امال اور تنہاری اوالد فتنہ ہیں ان دوٹوں بچوں کو خرامان خرامان آتے ہوئے دیکے کر جس صنبط نہ کر سکا اور تنظیہ تو ڈکران کو اٹھائیا۔

حسن وصین نماز پر سے کی حالت میں آپ کے ساتھ طفلانہ شوخیاں کرتے تھے۔
لیکن آپ ندائیس روکتے تھے اور ندان کی شوخیوں پر ففا ہوتے تھے بلکہ ان کی طفلانہ اواؤں
کو پورا کرنے میں امداور ہے تھے۔ آنجینرے سلی اللہ علیہ کا فراز پڑھے وقت رکوع میں
جاتے تو حسن وحسن وفوں ناگوں کے اندرگھس جاتے۔ آپ ان دونوں کے لگئے کے لئے
ناگیس پھیلا کرواستہ بنا دیتے۔ آپ بحدومیں ہوتے تو ووٹوں جست کرکے پشت مبارک پر
مجھ جاتے آپ اس وقت تک مجدہ سے مرندا شاتے جب تک دونوں خودے شاتہ جاتے۔
ووٹ مبارک پر سوار کرکھلانے کے لئے نگلتے ایک مرتبہ آپ حسن گوکند ھے پر لے
دوٹ مبارک پر سوار کرکھلانے کے لئے نگلتے ایک مرتبہ آپ حسن گوکند ھے پر لے
کرنے کی کی کھر کہا میاں صاحبز اور کیا انھی سواری ہے۔ آخضرے سلی اللہ

مجھی بھی بھی دونوں کو جادد ہیں چھپائے ہوئے باہرتشریف لاتے۔اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب کو ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ پہلم کے پاس ایک ضرورت سے گیا۔ آپ کوئی چیز جادر ہیں چھپائے ہوئے تشریف لائے ہیں اپنی اشرورت پوری کرچکا تو پوچھا آپ جادر ہیں کیا چھپائے ہیں؟ آپ نے جادر میری لڑکی کے لڑکے ہیں۔ خدایا ہیں ان دونوں کو مجبوب رکھتا نے فر مایا بیدونوں میرے بیچے اور میری لڑکی کے لڑکے ہیں۔ خدایا ہیں ان دونوں کو مجبوب رکھتا

کے وقدی فعنا کی صن وجین کا اینڈ کے فرویب اجلا یب جامی ۲۹۱ کے اصاب جام تذکرہ صن کے گزوی مناقب المسین

مون اس لنة وجى ال وجوب ركاوران كيجوب ركينوا في محوب ركين

نبوت کی حیثیت کوچھوڑ کر جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت کا تعلق ہے حسن وسین کی ذات کو یا ذات جمدی کا بزرجھی بیطی بن مرہ راوی بین که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمین مجھ سے بین اور بین حمین سے بواں۔ جو محض حمین گو دوست رکھتا ہے قدال کودوست رکھتا ہے حمین اسیاط کے ایک سیط ہیں ۔

حسن وسین کوآپ اپنے جنت کے گل خندان فرماتے تنے این تحرر وایت کرتے ہیں کے دسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے تنے کہ حسن وسین امیرے جنت کے دو چھول ہیں کے

حسن و حسین فوجوانان چنت کے سردار ہیں۔ حد افدراوی ہیں کدایک سرتبہ ہیں نے دسول اللہ حلی اللہ علیہ و سیال اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز رج عشاء کی نماز کے بعد آتھ خضرت سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جلے ہیں بھی چھیے ہولیا میری آوازی کرآپ نے فرمایا 'کون؟ حدیقہ ایس نے عرض کیا' بی 'فرمایا خدماتری اور تمہاری ہاں کی مغفرت کرمایا 'کون؟ حدیقہ ایس کے مواجع کی شآیا کی مغفرت کرے تبہاری کوئی ضردرت ہے؟ دیکھوا بھی یوشتہ نازل ہوا ہے جواس سے پہلے بھی شآیا گا۔ اس کوخدانے اجازت دی ہے کہ وہ جھے سلام کے اور جھے بشارت دے کہ فاطرہ جنت کی وجوانوں کے سردار ہیں'۔

انفرادي فضائل

ان مشترک فضائل کے علاوہ حضرت حسن کے پھے انبیا ذی فضائل الگ ہیں جوائیس حضرت حسین کے متناز کرتے ہیں۔ ان فضائل ہیں سب سے یوی فضیلت یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پیشینگوئی فرمائی تھی کہ" میرا بیہ بیٹا سیدہ خدا اس کے ذریعیہ سلمانوں کے دویو کروہوں ہیں سلح کرائے گا جہ امیر معاویہ سلح کے وقت حضرت حسن نے اس پیشین گوئی کی عملی تقد این قرمائی ایک موقع پر فرمایا کر حسن ا کو میرا حلم عظا ہوا ہے۔ '' (براس ب

لے۔ ترقدی مناقب الحسن والمسین علیصاع بناری کتاب المناقب البرمناقب المسن والمسین سے ترقدی مناقب السن والمسین ہے متعددک مائم ج سوفعدائل حسن

## ولأدت سيدنا حسين رمنى اللهءنه

حضرت حسین بن بلی الله عنها یا تجدین شعبان به یکویندا بوع کے رسول الله سلی الله علی الله علی الله علی الله علی م فی الله عند نام دکھا مضرت حسین رضی الله عند کا چیره مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و کملم کے چیرہ الورے مشابہ تھا اور حضرت حسین رضی الله عند کا جیم پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و کملم و آلہ و کم کے جسد الطهر کے مشابہ تھا و واقت نبوی کے وقت (جو الروق الاول الله علیه بین موتی ) حضرت حسین رضی الله عند کی تمرساؤسطے چیرسال ۱۲ راس) کی تھی۔

حضرت ابوابوب انصاری رفتی الله عندے روایت ہے کہ انیوں نے فرمایا کہ ''ایک روز میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' حسن وحسین (رضی الله عنها) دونوں آپ کے صدر مبارک پر چڑھے کیل رہے تھے بین نے عرض کیایا رسول الله! کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ عیت کرتے ہیں؟ فرمایا '' کیوں نہیں اید دونوں دنیا ہیں میرے پھول ہیں۔ (اہلر اٹی فی آنجم)

حادث علی رضی الشدعنہ ہے مرفوعار وایت کرتے ہیں کہ رسول الشصلی الشدعایہ وہ آلہ وسلم نے فرمایا: ''حسن اور حسین جوانان جنت کے سروار ہیں۔۔ برنیدین ابی زیاد کی روایتوں ہیں ہے کہ آیک باررسول الشعلی الشدعایہ وہ آلہ وسلم نے حسین رضی الشدعتھا کے رونے کی آواز سی ال ان کی والدہ ہے کہا: ''کیاتم کو معلوم تیس کہ ان کا رونا مجھے اندو تھیں کرتا ہے۔ (والمیر انی)

حضرت حمین رضی الله عنهائے اس جنگ میں بھی شرکت فرمائی بھی جس سے ای بھی اس مستخطیہ پر جملہ کیا تھا 'اس جملہ میں ہزید بن معاویہ بھی ہتھ ۔ (البدایة والنہایة ) حضرت حمین رضی اللہ عنہ بہت عمادت گزار بتھا تماز' روز واور ج کا بہت اہتمام فرمائے ہتے اس نے بیس ج پابیادہ کئے ہتے۔ (الجو برة ) حضرت حمین بن علی (رضی اللہ عنمیا) اختیائی متواضع ہتے 'ایک مرتبہ گھوڑے پر موارگز روہے ہتے 'فرما کی ایک جماعت نظر آئی جوز بین پر جیٹی روئی کے تکرے کھارتی تھی آپ نے ان کوسلام کیا' ان لوگوں نے کہا (ھلھ یا ابن رسول الله ) فرزندرسول الله ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائے! آپ گھوڑے سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانے بیس شریک ہوئے آپ نے اس موقع پر بیآ بت پڑھی '' إِنَّهُ لا یُعجبُ اللّه مَنْ کہوئے والوں کو بیندئیس فرما تا' یعجبُ اللّه مُنا کا مُن سُرکہ ہوئے اور فارغ میں حضرت حسین رضی الله عنہ جب ان لوگوں کی روئی کے تکروں پرشرکت فرما پی اور فارغ ہوئے تو تو تو ہوئے ہوئے اور فارغ ہوئے تو تو تو ہوئے کے دول کیا' اب آپ سب میری دعوت قبول کیا' اب آپ سب میری دعوت قبول کیا' ان تو گوں نے جب میری دعوت قبول کیا' ان آپ میں میری دعوت قبول کیا اور آپ کے مکان پر آئے جب میری دعوت آپ کے مکان پر آئے جب میری دعوت کو اور آپ کے مکان پر آئے جب میری دعوت کو اور آپ کے مکان پر آئے جب میں آگر بیٹھے تو آپ نے فرمایا' رہا ہوئی الانا جو بھی بیما ہوائی واقع فار کھا ہے۔ (الجو برہ)

حضرت ابن تحیید نے کہا کہ عبداللہ فی افی زید سے روایت ہے کہ انہوں لے کہا: پیس نے حسین بن علی گواس وفت و یکھا جب آپ کے سراور دلیش مبارک کے بال سیاہ تھے' سواسے چند بالوں کے جوریش مبارک کے اوپری حصہ میں سفید تھے' عمر بن عظانے کہا: حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بیس نے و سہ (ایک طرح کے خضاب) سے بال ریکھ ہوئے و یکھا ہے' ان کے سراور دلیش کے بال بالکل سیاہ تھے۔ (سیراطام العجلاء) (الرتسی)



(ز شہیداسلام حضرت مولانا مُحَدِّدُ کُوسف کُدھیانوی مَعالنْہ شهادت فضائل واقسام

آ تخضرت على الله عليه وسلم في حروثا كه بعداد شادقر ما ياكد:

عبر شك سب سے سي كلام الله كى كتاب ہے سب مضبوط كر اتفوى ہے سب سے بہتر طريقة محد سب بہتر طريقة محد رسال الله كا مسلم الله كا مسلم الله كا فر سب سے بہتر طريقة محد (صلى الله عليه وسلم ) كائے سب سے بہتر فرق كلام الله كا ذكر ہے سب سے بہتر قصد يقر آن ہے ۔ تمام كا مول بي سب سے بہتر وہ ہے جس كوعز بيت سے ادا كيا جائے اور بدرترين كام دو ہے جس كوعز بيت سے ادا كيا جائے اور بدرترين كام طريقة ہے سب سے الشرف موت شہدا مؤران كائل ہے ' ۔ (جا والعجاد) محل طريقة ہے سب سے الشرف موت ہے الشرف مو

 تو بہر حال شہیدوں کا مرجباللہ نے تیسرے تمبر پر قربایا ہے انبیاء اور صدیقین کے بعد
پر شہداء کا درجہ ہے۔ اس لئے کہ سب سے اشرف واعلی موت تو حضرات انبیاء کرا مطبیم
السلوۃ والسلام کی ہے اور دوسرے نمبر پر اشرف واعلی موت صدیقین کی ہے صدیقین
جھڑات انبیاء کرا مطبیم السلوۃ والسلام کے ساتھ بلحق ہوتے ہیں۔ لیختی اپنے اوصاف اور
اپنے کمالات کے اعتبارے مید عشرات انبیاء کرا مطبیم السلوۃ والسلام کے مشابہ ہوتے ہیں
لیکن ان کے پاس نبوت نہیں ہوتی ان کے بعد پھر جیتے استی ہیں ان سب میں سے سب
سے زیادہ شریف ترموت حضرات شہداء کی ہے۔

شهيد كے كہتے ہيں؟

اسد شہید کی اور اور ای اور اور اور اور ایک ایستان کی است میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے باتھ سے آئی جہاد کرتے ہوئے کافروں کے باتھ سے جو سلمان آئی ہوجائے وہشید ہے۔

الف : معدات فقیاء کہتے جی کافروں کے باتھ سے جو سلمان آئی ہوجائے اور شہید ہے۔

الف : معدات فقیاء کہتے جی کا کرکوئی شخص میدان جہاد میں مقتول پایا گیا اور اس کے بدل پر دشم کا نشان تھا لیکن ہمیں معلوم بیس کساس کوئی ہوئے کی حالت میں ذرو افعالیا گیا ہوگی بدل پر در اور اور اس مقالیا گیا ہوگی دو ادارو کی مرتم پڑی کی گھانے کے دوادارو کی مرتم پڑی کی گھانے ہے کی فورت نیس آئی تھی کہا ہے دوادارو کی مرتم پڑی کی گھانے ہے کی فورت نیس کی اور دیا یا فواکو وہ سے مقالمہ کرتے ہوئے وہارا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔

ہوئے وہارا گیا بایا خیوں سے مقالمہ کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ بھی شہید ہیں اور دیستر بھراء کی بائی قسیس ہوئی جو دنیا کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہیں اور سے شہداء کی بائی قسیس ہوئی ہو دنیا کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہیں اور اور شرب کے اعتبار سے بھی شہید ہیں۔

شہید کے احکام

شہید کا حکم بیے ہے کے شہید کو انجی کیڑوں میں بغیر اس کے ڈن کیاجا تا ہے اس کو تف تیں

پہنایا جا تا اور اس کے بدن کے کپڑے نیس اتارے جائے البت کوئی زائد کپڑے ہوں جیسا کہ سرویوں کے موج میں لیتے بین ایک فی اور بھائی کپڑ او کہیں لیتے بین بیسے صدری وغیرہ کہاں لیتے بین یا کوئی اور بھائی کپڑ او کہیں لیتے بین ایک فی ہنا ہوا ہوتو اس کو اتار دیا جائے گائی طرح آگراور چاور دینے کی ضرورت ہوتو وہ بھی وے دی جائے گی لیکن معروف طریقے سے جیسا کہ کوئن کے بین کی سروت اور کو تھائے کے لئے او پر ایک کپڑے ہور ڈال دیں گے شہید کے اپنے کپڑے اس کا کفن بین حالا تک میت کو سلے ہوئے کپڑے تو میں بین بین جائے ہوئے کپڑے اس کا کفن بین حالاتک میت کو سلے ہوئے کپڑے تو تیں بین بین بین بین بیار کی اور کا کھن ہیں۔

مديث شريف ش فرمايا ٢٠٠٠:

"وان يدفنوابدمالهم وثيابهم" (كروس ١٣٣٠)

'' جو شخص اللہ کے راستے میں شہید عواوہ قیامت کے دن بارگاہ اللی میں اس طرت حاضر ہوگا کہ اس کے بدن سے جہاں زخم آیا تفاخون کا قوارہ پھوٹ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون کا موگا کیکن خوشبوکستوری کی ہوگی۔'' (مفتلوۃ)

## شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے

لیکن شہید کی نماز جناز و پڑھی جائے گی امام شافعی قرائے ہیں کداس کا جناز ہ بھی خیس ہے ویسے ہی وہن کر دو تمہاری شفاعت کی اب اس کو ضرورت فیس رہی ہے کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا کیا ہے کہ:"السیف محاء للخطابا"،

لیعن کلوار گذاہوں کومٹانے والی ہے۔ ( کنزاعمال) کافر کی کلوار نے بی اس کی شفاعت کردی اور وہ بخشا گیا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ: ''مشہید کے خون کا قطروز میں پرگرنے سے پہلے اللہ تعالی اس کی منشش فرماد ہے ہیں''۔ قبر میں اس سے حساب و کتاب فہیں ہوتا' جیسا عام مردوں سے موال و جواب ہوتا' ہے اس نے میں ہوتا۔ لیکن ہمارے امام ابو حذید تر ماتے ہیں کہ شہید کا جنازہ ہے (اس پر طویل تفتگو ہے اس ملکی بحث کو بیمال ذکر کرنے کی ضرورت شہیں) کہنے کا بدعا ہیں ہے کہ شہید کا پر تکم ہے شہید کی موت قرمار ہے ہیں۔ شہید کی موت آئی فیمتی ہے کہ جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف موت قرمار ہے ہیں۔

# شهادت کی موت کا درجه

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ثبوت عطافر مائی تھی اور شہداء آپ کے جو توں عطافر مائی تھی اور شہداء آپ کے جو توں کی خاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سروار ہیں۔ اس کے یاوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

''میراجی جاہتا ہے کہ جی اللہ کے داستے ہی گل ہوجاؤں گھرزندہ کیا جاؤں گھڑگل ہوجاؤں گھرزندہ کیا جاؤل ٹیھڑگل ہوجاؤں گھرزندہ کیا جاؤں (پیسلسلہ چلانا ہی رہے)۔'' دستوہ ٹرید) فررا اندازہ فرمالیں! جس موٹ کی تمتا رسول اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں' وہ موت گنی انشرف اور کئی بیتی ہوگی؟ جیج احادیث ہی جھترات شہداء کے بہت فضائل وارد ہوتے ہیں۔اللہ تعالی ہم سب کوشہادت کی موت تھیب فرمائے را بین ۔

# شهيد جنت الفردوس ميس

ایک روایت میں ہے کہ: " حضرت الس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن سراقہ
کی مال ام رہید بنت براء رسول اللہ حلی واللہ علیہ وسلم کی خدمت بیل آ سمیں اور کہنے گئیں کہ یا
رسول اللہ امیر الوکا سراقہ آ پ کے ساتھ غزوہ بدر بیل خبید ہو گیا ہے اگرتو اس کی بخش ہو گئی
ہادروہ جنت میں ہے تو بین مبر کرون ورنہ بیل اس پررٹ فیم اور صدمہ کا اظہار کرون اور اپنا
حق ادا کروں ۔ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا: حارث کی بان! جنت ایک فیمیں
بہت ساری چنتیں جی (او پر لیچے سوجنتیں جی اور ہر جنت سے دوسری جنت کا فاصل آتا ہے
بہت ساری جنت کا فاصلہ سوجنتیں او پر اپنے آتی جی اور سب ہے اور جو جنت ہے وہ جنت
الفردوں ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے او پر کی جنت جنت الفردوں میں ہے۔ ") (سکانہ)

## شهيدزنده بي

قرآن کریم میں ارشادہ:۔ ''اور جواللہ کی راہ میں آل ہوجاتے ہیں ان کومردہ نہ کوؤ بلکہ وہ زندہ ہیں تکراس کی زندگی کائم شعور قبیس رکھتے (اس کی زندگی تنہارے حواس سے بالاتر چیز ہے)۔''(سورة ابقرہ)

اوردوسرى جكدارشادفرمايان

"بَلُ أَخْيَآءُ عِنْدُ رَبِّهِمُ يُورَزَّقُونَ". (العران ١٢٩)

" بكدوه زئره ين اوران كرب كم باس ان كورز ق دياجاتا ب"

مح بخارى كے حوالہ على مكلوة من مديث بك:

ترجمہ:..... 'اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کے ساتھ فتدیلیں لگی ہوئی ہیں اور وہ شہداہ کا متعقر ہیں وہ شہداء کے دہنے کی جگہ ہے اور بیز پر ندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کوسواریاں عطا فرماتے ہیں اور ان کی روحیں ان ہیز پر ندوں میں جنت کے اندر پرواز کرتی ہیں اور جہاں جاہتی ہیں کھاتی بیتی ہیں۔''(مشکلوہ)

مير قيامت سے پہلے كاقصد بے قيامت كے دن ان كے ساتھ جو معاملہ ہو گا وہ تو سحان اللہ اكيابات ہے!

#### نذرانه حيات

لوگ بارگاہ عالی میں مختلف نذرانے پیش کیا کرتے ہیں شہیدا پنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اوراللہ تعالی ان کے اس نذرانہ کو قبول فرما لیلتے ہیں۔

# مرنا تؤسب کوہے

باتی مرتے کو قبالا خرسب ای مریں کے جع گاکون؟ کوئی مرنا جا ہاس کو بھی موت آئے گی اورکوئی مرنا نہ جا ہے تب بھی اس کوموت آئے گی۔

ایک مدیث شریف می فرمایا کد" تیک آ دی کے پاس جب ملک الموت آ تا ہے تو فرشتاس کو خطاب کر کے کہتا ہے کدا ہے پاک روح! پاک جم میں رہنے والی اسپیغ رب ک مغفرت اور دهمت ورضوان کی طرف نکل جو تھے پر خفینا کے تبیں۔ (جب ووآ دی اپنے رب
کانام منتا ہے آواس وقت اس کی روح کو اندرتھائی ہے ملاقات کا اتناشتیاق ہوجاتا ہے کہ وہ
دوح ہے جی بی اوجائی ہے جیسا کہ بجر وہیں پر ندو بہر وقو اگر کھنے کے لئے مشاق ہوتا ہے
اس موک آ دی کی روح آئی ہے جیسا کہ بجر وہیں پر ندو بہر ملک الموت اس کی روح قبیل کر
لیتے ہیں۔ رسول اندصلی الشعلیہ وسلم نے قربایا کہ اتنی ہوات کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ
روح کل جاتی ہے جیسے مشکیزہ کے مندسے قطر وظیف جاتا ہے) اور روس ہے ہم کے آ دی
دوح کل جاتی ہے جیسے مشکیزہ کے مندسے قطر وظیف جاتا ہے) اور روس ہے ہم کی نکل اپنے
رب کے بیاس ملک الموت آتا ہے تو کہتا ہے کراے گندی روح آ جو گند ہے ہم میں تھی نکل اپنے
رب کے فضب کی طرف اور اس کے عذاب کی طرف ( نفوذ بانشا اللہ کی پناو) ''۔ (مشکلو ق)
روح تو پہلے ہی بدن میں سرایت کی ہوتی ہے لئین وہ بالوں تک میں سرایت کر جاتی
روح تو پہلے ہی بدن میں سرایت کی ہوتی ہوئی مالا کی باری جائے اور پھراس کو بھینچا جائے بدن اور
روح کارشتہ چھڑا نے کے لئے اس کی ہوتی سال کی باری جائے اور پھراس کو بھینچا جائے بدن اور

تو ہیں عرض مید کرر ہاتھا کہ کوئی اس دنیا ہے جانا چاہے دوج اس کی پھی لگلتی ہے اور جونہ جانا چاہے روح اس کی بھی لگلتی ہے۔ لیکن شہیدا پٹی جان جنٹیلی پر رکھ کر بارگا والی میں اپنی جان کا نذرانہ بیٹن کرنا ہے جن تعالی شانداس کی قدرافز ائی قربائے ہیں۔ اس کو قبول قربائے ہیں اس لئے فربایا کہ شہیدگی موت اشرف موت ہے۔

يهال پريدد كوكروينا يحى ضرورى بيك شهيد تين حم كيموت ين:

ونیاوآ خرت کے اعتبار سے شہید ا- ایک قوہ جودنیاوآ خرت دونوں کے اعتبار سے شہید ہیں۔ آ خرت کے اعتبار سے شہید

اور آیک وہ جو د تیاوی اعتبارے شہید ٹیٹ لیکن آ خرت میں اس کا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں آلسا ہا تا ہے۔ ایک مدیث میں آتا ہے کہ:

'' درسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا كه بتم شهيد س تو تصفة ہو؟ (جوجواب ديا جاسكتا تفاونى ديا گيا كه ) يا رسول الله! جو الله كراہت ميں قبل ہوجائے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا كه : چرقو ميرى امت كے شهيد بہت تفوژ بره جائيں گے۔ اس كے بعد آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا كه : جو الله كراہت ميں قبل كيا جائے وہ شهيد ہوں شہيد ہے اور جو الله كراہت ميں مرجائے وہ جمی شهيد ہے اور جو طاعون كى بيمارى سے مرجائے وہ مجمی شهيد ہے۔'' (مشكلوة)

ای طرح کوئی دریایش ڈوب کرمر کمیادہ پھی شہید کئی پردیوارگرگئی یا کسی حادیثہ میں مرگیادہ بھی شہید۔ بھی شہید ہے عورت زیکلی کی حالت میں مرگئی دہ بھی شہید ہے کچہ ہفتے ہوئے مرگئی دہ بھی شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہیدوں کی بہت می قسمیں بیان فرمائی بین جن کو معنوی شہید کہا جاتا ہے۔ بیلوگ دنیا کے احکام سے اعتبار سے شہید ٹیمیں ہوتے ان کوشس دیا جائے گا ان کوکفن پہنا یا جائے گا ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بیلوگ دنیا کے اعتبار سے شہید ٹیمیں کیکن اللہ تفائی کی فہرست میں ان کا نام بھی شہیدوں میں کھا جائے گا۔

## ونیاوالول کےاعتبارے شہید

سے بیسری متم شہیدوں کی وہ ہے جن کو ہم اور آپ شہید کہتے ہیں مگر اللہ کی فہرست میں ان کا نام شہید وں بیل تہیں ہے۔ نبوذ باللہ من ذالک اوجہ بیتی کہ اندرایمان سی فہرست میں ان کا نام شہیدوں بیل نہیں ہے۔ نبوذ باللہ من ذالک اوجہ بیتی کہ اندرایمان سی ناپر من خاجات کا نذرانہ اللہ کو واضی کرنے کے لئے بیش نہیں کیا گیا بلکہ تو می عصبیت کی بنا پر قتل کیا گیا باان کے ولوں کو تو ہم فہیں جانے کہ کس کی تیت کیا ہے؟ ہم تو اس کے ساتھ معاملہ شہیدوں کا ہی کریں گے مگر اللہ تعالی دلوں کی کیفیت کو خوب جانے ہیں وہ صرف خابری ممل کو نیس و کیسے ۔ بیلوگ جوریا کاری کے لئے یا دکھا وے کے لئے یا کسی اور خرش فابری ممل کو نیس دیو ہے ہوں بیلوگ اللہ کی فہرست میں شہید نہیں ہیں۔ دنیاوی اور اسے علم کے اعتبارے ہم لوگ اللہ کو فہرست میں شہید نہیں ہیں۔ دنیاوی اور اسے علم کے اعتبارے ہم لوگ اللہ کو فہرست میں شہید نہیں ہیں۔ دنیاوی اور اسے علم کے اعتبارے ہم لوگ اللہ کو فہرست میں شہید نہیں ہیں۔ دنیاوی اور اسے علم کے اعتبارے ہم لوگ اللہ کو فہرست میں شہید نہیں ہیں۔ دنیاوی اور اسے علم کے اعتبارے ہم لوگ اللہ کو فہرست میں شہید نہیں ہیں۔ دنیاوی اور اسے علم کے اعتبارے ہم لوگ اللہ کو فہرست میں شہید نہیں ہیں۔ دنیاوی اور اسے علم کے اعتبارے ہم لوگ اللہ کو کہ اس کو کہرست میں شہید نہیں ہیں۔ دنیاوی اور اسے علم کے اعتبارے ہم لوگ اللہ کو کہ کہرست میں شہید نہیں ہیں۔

کہیں گے۔ یاتی راہ حق بیں شیادت کی تمنا ہر صوئن کو کھنی جا ہینے اللہ تقالی شیادت کی صوت تصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ شہیدوں بیں اٹھائے آ مین ۔

# شهادت کی موت کی دعا

## حصول شهاوت كاوظيفه

ایک صدیت شریف میس آتا ہے کہ جو تحص روزان بھیس مرتبہ میں پڑھا کرے: اللهم بارک لی فی الموت و فی عابعد الموت" (الاتان جو اس ۲۲۷)

ترجمہ: ..... ' یا اللہ ابر کت فرما میرے لئے موت میں ظاہری آ تحصیں سیاہ وسفید کو ویکھتی ہیں اور دل کی آ تحصیں سیاہ وسفید کو ویکھتی ہیں اور دل کی آ تحصیں اللہ تعالی نے سختے اور غلط کو دیکھتے کے لئے دی ہیں۔ ظاہری آ تحصول کو اور اس آ تحصول کو اور ان کی بینائی کو عرفی زبان میں بصارت کہا جاتا ہے اور ای قوت بصیرت ہے آ دی حق اور کی بینائی کو عرفی نبات ہوتی ہے باطل کو پہچا نتا ہے اور ای بصیرت ہے انبیاء کرا مطبہم الصلوفة والسلام کی شناخت ہوتی ہے باطل کو پہچا نتا ہے اور ای بصیرت کی بنا پر اس معرکہ کون وفساد میں جن اور باطل کی بیجان ہوتی ہے۔ (اصلام مواجد) و محد اوسف بدي علوي



مسيده شباب اهل البحدة و يعدانة وسول الله صلى الله عليه وسلم حزرة حين اوران كما المعناب في مقلومات ورواني البحدة ويعدانة وسول الله صلى الله عليه وسلم حزرة حين المان بلك برانسان الاستحاب في مقلومات وروائي أخرك لئة بهت برانسان الاستحاب المي الكه وروهمول كرنة برمجورت اوراس من المي تظرك لئة بهت محام من المي تعراف في العداد من المي منظم والمعالمة بين الاستحاب المحام والمعالمة بين المحل المحام المعالمة بين المحام المح

مقتی اهم حضرت مَولانا محسُّ مَّد شیفنع مَصَنِّ دَحرالله

#### شهيد كربلا

اول او دنیا کی تاریخ کا ہرورق انسان کے لئے عبرتوں کا مرقع ہے۔ خصوصاً اس کے اہم واقعات توانسان كے برشعب وزندگى كے لئے اليے اہم منا يح سامنے لاتے ہيں جوكسى دوسرى تعليم وتلقين عدماصل نبيس موسكة \_اى التي قرآن كريم كاليك بهت براحد فقص اورتاري محمل بحد قرآن مجيد فتاري كارج كارج كي حييت عياكى قصدوافساندى صورت من مدون ومرتب شکل میں پیش کیا۔اس میں بھی اشارہ ہے کہ تاری خودا بی ذات عن كوئى مقصد يكن بلدوه منائج بين جوتاريخ اقوام اوران من جيش آلے والے واقعات ے ماسل ہوتے ہیں۔اس کے قرآن کریم نے قصص کے تلاے کو ے کرے مانے کے لئے پیش فرمائے ہیں۔ سیدنا دسید شاب الل الجنة حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنها کا واقعہ شبادت مصرف اسلاى تاريخ كاليك اجم واقد ي بلك يورى دنياكى تاريخ يس بحي اس كو ایک خاص التیاز حاصل ہے۔اس میں ایک طرف ظلم وجور اور سنگدلی و ب حیاتی وفش مشی کے ایسے جولناک اور چرت انگیز واقعات ہیں کدانسان کوان کا تضور بھی دشوار ہے۔ اور دوسرى طرف آل اطبادر سول الله وكالله كيشم وجراع ادران كرستر بهتر متعلقين كى جيوتى سی جماعت کا باظل کے مقابلہ پر جہاد اور اس پر جابت قدی اور قربانی و جانثاری کے ایسے مجر العقول واقعات جیں۔ جن کی نظیر تاریخ علی ملنامشکل بے۔ اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لئے ہزاروں عبرتیں اور محمتیں پوشیدہ ہیں۔

#### خلافت اسلاميه يرأيك حادثة عظيمه

حضرت ذی النورین عثان فی عثاد کی شیادت سے فتوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں ، نبولے جمالے مسلمانوں کے جذبات سے تھیلئے کے واقعات بیش آتے ہیں مسلمانوں کی آئیں میں تلوار چلتی ہے۔ مسلمان بھی وہ جوخیر الخلائق بعد الانبیاء کیلانے کے مستحق ہیں۔

اسلام پربیعت بزید کا دا قعه

شام دعراق میں معلوم نہیں کمی محرات خوشامہ پہنداوگوں نے برید کے لئے بیعت کا پرچا کیا۔ اور پیشہرت دی گئی کہ شام وعراق کوفہ و بھر و بریدگی بیعت پر شفق ہو گئے۔
اب جیاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ پیٹلیکی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کواس کا م کے لئے مامور کیا گیا۔ حضرت معاویہ پیٹلیکی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کواس کا م کے لئے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عال مروان تھا۔ اس نے خطابی بیعیا امیر الموشین معاویہ پیٹلہ او محرک اور کیا ہے بعد اور کہا کہ کے لئے برید کی خلافت پر بیعت کی جائے۔ عبد الرحمٰن میں الی بکر پیٹا ہے جس کہ اور کہا کہ یہ عالم کی سخت نہیں بلکہ کر کی اور قیم کی سخت ہے۔ ابو بکر پیٹا کے مرک اور قیم کی سخت بیس کی۔ اور شاہد کے نیا در شدید ہے۔ ابو بکر پیٹا کے مرکز اور شیمان نے خلافت اپنی اول دیں خطل میں کی ۔ اور دندا ہے کہ کیے در شدید ہے۔ ابو بکر پیٹا کے مرکز اللہ کیا در شدید ہے۔

تجاز کے عام سلمانوں کی نظریں اہل بیت اطبار پر نگی ہوئی تھیں خصوصاً حصرت حسین بن علی رضی الدُعنمایر جن کودہ بجاطور پر حضرت معاویہ ﷺ بعد ستحق خلافت سجھتے تے۔ وہ اس میں حفرت حسین بھا، حضرت عبداللہ بن عمری ، عبدالرحن بن الی بکر بھے، عبداللہ بن زبیر بھی مبداللہ بن عباس بھی کی رائے کے منتظر سے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔

ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب وسنت کا بیاصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے۔ اس بیس ورافت کا مجھوکا منجیں۔ کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔ بلکہ ضروری ہے کہ آزادا ندائتخاب سے خلیفہ کا تقر رکیا جائے۔

ووسرے یزید کے ذاتی حالات پھی اس کی اجازت ندویتے تھے۔ کداس کو تمام مما لک اسلامید کا خلیفہ مان لیاجائے۔ان حصرات نے اس سازش کی مخالفت کی اوران میں سے اکثر آخروم تک مخالفت پر ہی رہے۔ای حق گوئی اور حمایت حق کے بیچیو میں مکدو عدید میں دارورش اور کوفر وگر بلا میں قتل عام کے واقعات چیش آئے۔

#### حضرت معاوييندينهمين

حضرت معاویہ عظامتے خودا۵ ہوش تجاز کا سنر کیا مدیرہ طیبہتشریف لائے ان سب حضرات سے زم وگرم تشکلو ہوئی سب نے کطاخور پر مخالفت کی ۔

# ام المؤمنين حضرت عا كشريت شكايت اوران كي تفيحت

امیر معاوید عظیم معنوت عائش صدید رفتی الله عنها کے پاس تشریف لے گئے اور ان

عید شکایت کی بد حضرات میری کالفت کرتے ہیں۔ ام الکومٹین رضی الله عنها نے ان کو

هیمت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور آل کی دختی و بیتے ہیں۔ آپ کو

ہرگز ایسانہ کرنا چاہیے معاوید مطلع نے فرمایا کہ فلا ہے وہ حضرات میرے نزدیک واجب

الاحرّام ہیں۔ ہیں ایسانہیں کرسکتا۔ لیکن بات بیہ کہ کشام وحراق اور عام اسلای شیروں

کے باشدے برید کی بیت پر شفق ہو تھے ہیں۔ بیت فلافت کمل ہو چی ہے۔ اب بیچند

صفرات کالفت کردہے ہیں۔ اب آپ ہی جلائے کے مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر شفق ہو

چکا ہے اور ایک بیت کمل ہو چکی ہے کیا میں اس بیت کو کمل ہونے کے بعد اور دوں؟

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا بیاتو آپ کی رائے ہے آپ جا نیں۔ لیکن ہیں ہی

کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ سیجئے۔ احرام ورفق کے ساتھوان سے گفتگو کیجئے۔ حضرت معاویہ ﷺنے ان سے وعدہ کیا کہ بین ایسے ہی گروں گا۔ (ابن کیش)

حزد میں بھادومبداللہ بن زیر دھائند مواویہ بھانے قیام مدینہ کے زمائے میں بیم موں کرتے تھے کہ ہمیں مجود کیا جائے گا اس لئے مع اہل ومیال مکر مرسی گئے۔ عبداللہ بن محرشان ومبدالرطن ابن الی مجرفظام کے لئے مکہ تشریف لے گئے۔

حضرت عبدالله ابن عمر في حدوثناء كے بعد فرمایا كه

آپ ہے پہلے بھی خلفاء تصاوران کے بھی اوالا دھی۔ آپ کا بیٹا کیجہان کے بیٹوں ہے بہتر نہیں ہے۔ گرانہوں نے اپنے بیٹے کے بہتر نہیں ہے۔ گرانہوں نے اپنے بیٹے کے بہتر نہیں ہے۔ گرانہوں نے اپنے بیٹے کے اس کے کردہ بیں۔ بلکہ فہوں نے سلمانوں کیا جا گی مفاوکوسا مشرکھا۔ آپ مجھے قراق لمت سلمانوں کا سیڈرائے بیں۔ موا آپ موارکھیں کہ بیٹر فرقہ بین السلمین کا سب برگر تین بون گا۔ مسلمانوں کا ایک فردہ وال اگر سب سلمان کی راہ پر بڑ گئے تو بیں بھی ان بی برائل رہوں گا۔ وہر العلاد السبی اس کے بعد عبد الرحمٰن بن الی بکر میلانے ہی اس معاملہ بیس گفتگو فر مائی۔ انہوں نے شعرت ہے انکار کیا کہ بیس بھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبد اللہ بین فریر میلانکو با کر خطاب کیا انہوں نے بھی وہائی جواب دیا۔

### اجتماعي طور برمعاوية كوضيح مشوره

اس کے بعد حصرت حسین بن علی رضی الله حنها اور عبدالله این زیر رضی الله عنها وغیره خود جا کر حضرت معاوید عظیات مطاوران سے کہا کہ آپ کے لئے یہ کئی طرح مناسب فہیں ہے کہ آپ اپنے جیٹے میزید کے لئے بیعت پراحمرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے تمان صورتین رکھتے ہیں ہو آپ کے بعشروی کی صفت ہے۔

ا - آپ وہ کام کریں جورسول الشمائی نے کیا کہاہے ابعد کمی کومتعین نہیں قربایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔

٢- يا ده كام كري جوابو كر مظاف في كوايك المعضى كانام ويش كياجوندان ك

خاندان کا ہے ندان کا کوئی قریبی رشتہ دارہے اوراس کی الجیت پر جمی سب سلمان ہنفق ہیں۔ ۲- یادہ صورت اختیار کریں جو معنزت مرحظات نے کا کدا ہے بعد کا معاملہ چھآ ومیوں پر دائز کر دیا۔ اس کے سواہم کوئی چوشی صورت نیس تھے نہ قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔ گر معاویہ عظامہ کواس پر اصرار دیا کداب تو پر بید کے ہاتھ پر بیعت تھمل ہو چکی ہے اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نیس ہے۔

#### سادات اہل تجاز کا بیعت بزید ہے انکار

حضرت امیر معاویہ پیشکی زندگی بیس اقریہ معاملہ بیس تک رہا کہ شام وحراق کے عام
لوگوں نے تو بزیدگی بیعت کو قبول کر لیا اور دوسرے حضرات نے جب بید دیکھا کہ بزید پر
مسلمانوں کی بزی اقداد چین ہوگئی تو بحالت مجبودی انہوں نے بھی مسلمانوں کو اختشار اور
تفرقہ سے بچانے کے لئے اس کی بیعت قبول کر لی۔ تعران مدیند اور خصوصاً حضرت حسین
ہیں ، حضرت عبداللہ بن تمریک حضرت عبداللہ بن زیبر پیشند بیعت بزید سے افکار پر ثابت
قدم رہے۔ اور کی کی پرواہ کے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے۔ کہ بزید ہرگز اس قابل
خیس کہ اس کو خلیفتہ اسلمین بنایا جائے۔ بہاں تک کہ جضرت معاویہ پیشائی وفات ہوگئی اور
بزید بن معاویہ پیشائے اس کی جگہ لے لی۔

# حضرت معاوبيركي وفات اوروصيت

وفات سے پہلے حضرت معاویہ کا میں نید کو یکھ وسیتیں فرما کیں۔ان بیں ایک یہ مجمی تھی کہ برااندازہ میہ ہے کہ اہل عمراق سین کا فوتمبارے خلاف آبادہ کردیں گے۔اگر ایسا ہواور مقابلہ میں تم کا میاب ہو جائاتو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ عظافے کا پورااحزام کرنا۔ان کا سب سلمانوں پر بیزاحق ہے۔ (جہ نا کال بین غیرس بلہ م) بیز بیر کا خیط ولید کے نام

يزيد في تخت خلافت برآت بي دالي مدينه وليد بن عتبه بن الي سفيان كو خط لكها كه حضرت حسين عظف اور عبدالله بن عمر عظف وعبدالله بن زيير عظف كو بيعت خلافت بر مجبور کرے۔ اور ان کواس محاملہ میں مہلت شددے۔ ولید کے پاس جب رید خط بہنچا تو گئر میں پرد عمیا۔ کداس بھم کی تعیمل کس اطرح کرے۔ مروان بن تھم جوان سے پہلے والی مدیندرہ دیا تھا اس کومشورہ کے لئے بلایا اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ عظامی وفات کی خرید یند میں شاکع نہیں ہوئی۔ مناسب مید ہے کہ ان لوگوں کوفور آبلالیا جائے اگروہ بزید کی بیعت کرلیں او مقصد حاصل ہے ورید سب کووین کردیا جائے۔

ولميد في اى وقت عبدالله بن عمرو بن عثان على كوحضرت حسين عنظه اور عبدالله بن ز میں منطقات میاں بلائے کے لئے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مجد میں یا با۔ اور امیر مدیند ولید کا بھی ویا۔ اس سے الن دونول نے کہائم جاؤہم آتے ہیں۔ اس کے جائے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر طاف فاحضرت مسن عظام کیا کہ بدوقت امیر کی مجل كالنيس اس وقت بمين بلائه شي كوئي خاص داز بير معرت حسين علا ايني ذكاوت ع إورى بات مجد ك تصدفرما ياليامعلوم موتاب كدمواويه والانكا انقال موكيا باوراب ووجاع بي كرلوكول عن انتقال كا خرمشور مون ي يل وه بسي يدي يعت يرجبوركري عبدالله بن زير واللهدف يمى ان كى راع ساتفاق كيا اوركها إي رائے ہے؟ حضرت مسین عظف فے قرمایا کہ ش جا کرا ہے جوانوں کوجع کر لیتا ہوں اور پھر ان کوساتھ لیکر ولید کے پاس پہنتا ہوں میں اندر جاؤل گا اور نوجوا نول کو درواز ہ پر چھوڑ جاؤن گا ۔ كذكوئي ضرورت برا علوان كي الماد عاصل كرسكون \_اس برقر ارواد كمطابق حضرت حسين عظمه وليد ك ياس بيني وبال مروان بحى موجود تفارحصرت حسين عظمه في سلام كے بعداول توليداورمروان كوفقيحت كى كرتم دونوں ميں پہلے كشيد كي تحى اب ميں آپ دونوں کو بھتے دیکے کرخوش ہوااور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ وال ك يعد وليدية يزيد كا خط معزت حين عليد كرسامة ركدويا جن من معزت معاوید عظی وفات کی خبراورا بی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین عظیمہ نے معاوید عظیمی وفات پراظبارافسوس کیا اور بیعت کے متعلق بدفرمایا کہ میرے جیسے آ دی کے لئے بیہ مناسب فیس که خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لول۔مناسب بیہ ہے کہ آ پ سب کوجہ کر

میں اور پیوت فلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں اس وقت میں حاضرہ وں گا جو پکی ہوگا سب کے سامنے ہوجائے گا۔ ولیدا یک عاقبت پیندانسان تھااس بات کو قبول کر کے حصرت حسین مظاہد کو وانہی کی اجازت و ہے دگی۔

#### حضرت حسين وزبير رضى الثاعنها مكه جلے گئے

حضرت عبدالله بن ذیر طالبات بهائی جعفر کا کوساتھ کیرراتوں رات مدینہ کا کا سے دھنرت حین طالب کے دہتر مسلمان کی اس میں انہاں کا اس میں مسلمان کی اس میں انہاں کا اس میں مسلمان کی اس میں انہاں کی اس میں انہاں کی اس میں انہاں کی کہا ہے ۔ اور دونوں مکر میں کا کہاں کو معزول کرنے کا جول کے دونوں مکر میں کا میں کہاں کو معزول کردیا ۔ ان کی جگہ عمرو بن سعیما شدق کو امیر مدینہ بنایا دران کی پولیس کا افسر معظرت عبدالله بن زمیر طالبات میں جمال عمروک بنایا ۔ کیونک اس کی معلوم تھا کہان دونوں جمالیوں میں معظرت عبدالله بن زمیر طالبہ کے جمائی عمروکو بنایا ۔ کیونک اس کے معلوم تھا کہان دونوں جمائیوں میں شدیدا ختار ہے ہوئی کی گرفتاری کی معلوم تھا کہان دونوں جمائیوں میں شدیدا ختار ہے ہوئی کی گرفتاری کی گرفتاری نہری کردیا ہے۔

ارفقاری کے لئے فوج کی روائلی

عمرو من ذهیر فی پیلی تو روساء مدید بین جولوگ حضرت محیدالله بن زیر دیسی مان بید می و می الله بن زیر دیسی مان می است که مان می می الله این می الله این می می الله این که این می الله این که به بروین معید و این الله بن میدالله بن زیر دیسی می الله بن میدالله بن زیر دیسی کی گرفتاری کے لئے مکہ مرمدروانه بول الله بن حولوگ جرم مکه بیل پناه گزین بین الن حرکت سے روکا که مکه محرمه بی آل وقال جائز نہیں ۔ جولوگ جرم مکه بیل پناه گزین بین الن کی محدود کو تو ثر نا ہے ۔ محر عمرو بن سعید نے ان کی کی محدود کو تو ثر نا ہے ۔ محر عمرو بن سعید نے ان کی بات نه مانی دادر حدیث میں ناویلیس کرنے لگا۔

ایک گرفتاری کے لئے مجیجنا خدا کے تعالی کی حدود کو تو ثر نا ہے ۔ محر عمرو بن سعید نے ان کی بات نه مانی ۔ درگی دوری

عمرہ بن زبیر دو ہزار کا لنگر کیکر روانہ ہو گیا۔ اور مکہ سے پاہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر پیلے کے پاس آ وی بیسے کہ بچھے برید کا تھم ہے کہ تہیں گرفتار کروں۔ پیس مناسب نہیں بھتا کہ مکہ مکر مد کے اعدر قبال ہو۔ اس لئے تم خودکو میرے حوالے کر دو۔ عبدالله بن ذیر رفظان اپنے چنداو جوانوں کواس کے مقابلہ کے لئے جیج دیا۔ جنہوں نے
اس کو گلست دگ اور عمرو بن ذیبر خلطان ابن عاقبہ کے گریس بناہ کی۔ دوسری طرف جب
حضرت حیین کلفا مدینہ سے نگلے تو داستہ میں عبداللہ بن مطبع خلاہ طے۔ دریافت کیا کہ
منز سے کہاں جاتے ہیں۔ قرمایا اس دفت تو مکہ مرسکا قصد ہے۔ اس کے بعداستی دہ کروں گا
کہاں جاتوں جبداللہ میں مطبع نے کہا کہ بین آپ کو خیر خوابانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی
میں دہیں۔ خدا کے لئے آپ کوفہ کا رہ نے شرکریں۔ وہ بوا اسٹی شہر ہے۔ اس میں آپ کے
والد ما جد آپ کے اور آپ کے بعائی کو بے یارو بددگار چھوڑ اگیا۔ حضرت حمین میں آگے۔
والد ما جد آپ کے اور آپ کے بعائی کو بے یارو بددگار چھوڑ اگیا۔ حضرت حمین میں آپ کے
میں گئے کر تھی ہوگئے۔ اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت بین آئے جانے گے۔

ابل کوفہ کے خطوط

اوھر جب اللی کوفہ کو معترت معاویہ عظامی وفات کی خرطی اور یہ کہ حضرت حسین رہے۔
اور عبداللہ میں زیبر مظامو غیرہ نے بیعت بزید سے انگار کر دیا تو یکھ شیعہ سلیمان بن صرد
خزا تی کے مکان پرجع ہوئے اور حضرت حسین رہا کے تحالکھا کہ ہم بھی بزید کے ہاتھ پر
بیعت کرنے پر تیار کئیں۔ آپ فورا کوفہ آ جائے۔ ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں
گے۔ بزید کی طرف سے کوفہ کا امیر جو فعمان ابن بشر ہے اس کو بہاں سے نگال ویں گے۔
اس کے دوروز احدای مظمون کا ایک خوالمعا اور دومرے خطوط حضرت حسین رہا ہے گئیں۔
پاس بیجے۔ جسمیں پزید کی شکایات اوراس کے خلاف اپنی اہر تحوادن اور حضرت حسین رہا ہے گئی ہے۔
پاس بیجے۔ جسمیں پزید کی شکایات اوراس کے خلاف اپنی اہر تحوادن اور حضرت حسین رہا ہے گئی ہے۔
پاس بیجے۔ جسمیں پزید کی شکایات اوراس کے خلاف اپنی اہر تحوادن اور حضرت حسین رہا ہے گئی ہے۔
خود جانے کے اپنے بیان اور بھائی مسلم بن عمل کوفور دوانہ کیا۔ اور رہا ان کے ہاتھ بین دوائم ہی کی بھی کی بھی اس بھی اور حالات کا انداز و ہوا۔ بیس اپنے معتد بھی زاد بھائی مسلم بن عمل کوفیر کے خط ملے اور حالات کا انداز و ہوا۔ بیس اپنے معتد بھی زاد بھائی مسلم بن عمل کو تبدیل کوفیر کی خط ملے اور حالات کا انداز و ہوا۔ بیس اپنے معتد بھی زاد بھائی مسلم بن عمل کوفیر کی جو رہا کے دوراک کی جائی دین کوفیر کی جو رہا کے دوراک کی جائی دوراک کی جو رہا کے دیا گئی ہو رہا کوفیر کی جو رہا کی دوراک کی جو رہا کوفیر کی جو رہا کی دوراک کی دوراک کوفیر کی جو رہا کی دوراک کی د

مسلم ہن عقبل کوفہ جانے سے پہلے مرینہ طبیبہ پہنچاتو محد نبوی علیہ میں تمازادا کی۔ اورائے الل وعیال سے رخصت ہوئے کوفیائی کرمٹار کے گھر پرمقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے باس آنے جانے گئے۔ جب کوئی نیا آدی آتا توسلم بن عقیل اس کو حفرت حسين عظيه كاخط يزاه كرسناتے تھے ۔جس كؤمن كرسب يرگر بيطاري ہوجا تا تھا۔ ملم بن عقبل مطاع نے چندروز کے قیام سے ساندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان بزید کی بیت سے تنظر اور حضرت حسین کے لئے بے چین میں۔ آب نے بدد کھ کر حفرت مین فاللہ کے لئے بیعت غلافت شروع کر دی۔ چندروز بل صرف کوفہ سے اٹھارہ ہزارمسلمانوں نے حضرت حسین ﷺ کے لئے بیعت کر لی۔اور بیہ مرف بودے۔ سلسلدروز بروز برده تا جار ہاتھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللد عندنے سرم مسلم بن عقیل سرم

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کو فہ کیلئے دعوت دے دی

اس وقت مسلم بن عقبل کو مهاطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین ﷺ تشریف لا نمیں تو ہے شک لیورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ تجاذ کے لوگ ان سے بیلے ہی تالع اور دلدادہ ہیں۔اس کے ملت اسلام کے سرے باسانی یزیدکی مصیب مل جائے گی۔اور ایک می معیاری خلافت قائم ہوجائے گی۔انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین دیجاء کوکوفہ آئے کی وعومت و سے دی۔ (کال این اٹیر)

#### حالات ميں انقلاب

مگرية خط لکھنے کے بعد بھکم فضاء قدراس طرف حالات بدلنا شروع ہوگئے۔ يزيد كي طرف ن نعمان بن بشر کوف کے حاکم شخصہ ان کو جب سیاطلاع ملی کیمسلم بن عقبل حضرت حسین ﷺ كركي بيعت خلافت في بيل الوكول كوجع كريك خطيدويا جس بين كباكر: "نهم کی سے لانے کے لیے تیارٹیس۔ اور ندمحق شبہ یا تبہت برکسی کو پکڑتے میں لیکن اگرتم نے سرکٹی اختیار کی اورا پنے امام (یزید) کی بیعت توڑی توقتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود تیس کے کوارے تم لوگوں کوسید حاکر دوں گا۔ جب تک کوار کا دستہ میرے ہاتھ بیس قائم رے گائے'' (ہو) تیر)

عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط پزید کو بھنے دیا جس بیں مسلم بن عقبل کے آنے اور حضرت حسین ﷺ کے لئے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ:

''اگر تہمیں کوفہ کی بچھے خرورت ہادران کواپے قبضہ میں رکھنا جاہتے ہوتو یہاں کے لیے کوئی قوی آ دی کوفورا بھیے جوآ پ کے احکامات کوقوت کے ساتھ نافذ کر سکے موجودہ حاکم تعمان بن بشیریا تو کمزرو ہیں یا قصد آ کمزروی کا معاملہ کردہے ہیں''۔

یز پرنے کہا ہے شک اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ عظیمنکا ایک فرمان کالاجس میں کوفیک امارت رعبیداللہ بن زیاد کومقرر کیا گیا تھا۔

كوفيه پراين زياد كاتقرر ...مسلم بن عقبل كفتل كاتلم

یزیدنے ای سے مشورے تو تول کر سے عیداللہ این زیاد کو تو فداور بھر ہ دونوں کا جا کم بنا ویا۔ادرای کو خطاکھا کہ فوراً کوفیہ کی کر مسلم بن عیل کو گرفتار کرے اور کن کردے۔ یا کوفیہ تکال دے۔ این زیاد کو یہ خط ما تو فوراً کو فہ جانے کا عزم کردیا۔

## حضرت حسين كاخطابل بصره كےنام

ادھرایک واقعہ پیش آیا کہ حفرت حسین پیشاہ کا ایک خطاشروف ایل بھرہ کے نام پینچا۔ جس کامضمون میں تھا: ''آپ لوگ و کیور ہے جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مت رہی ہے اور بدعات بھیلائی جارہی جیں۔ جس تنہیں وجوت و بتا ہوں۔ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ اور اس کے احکام کی جمفید کے سلے کوشش کرو۔ 'کاف این انجرس ہوئے؟)

سیخط خفیہ بھیجا گیا تھا اورسب نے اس خطاکوراز بیس رکھا۔ لیکن مندر بن جارووکو یہ خیال ہوا کہ کیس ایسا تو نیس کہ میہ خطالا نے والا خودا بن زیاد کا جاسوں ہواس لیساس نے بید عطابین زیاد تک پہنچا دیا۔اور جو گفش خطالے کرآیا تھا۔اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کوئی کرڈ الا۔اوراس کے احد قدام الی بھر وکوئی کر کے ایک خطید دیا۔ جس شن کہا کہ: '' چوٹھی میری مخالف کرے شن اس کے لیے عداب ایم ہوں۔اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ جھے امیر الہؤمٹین نے کوفہ جانے کا تھم دیاہے''

#### ابن زيا د کوف ميں

اس کے بعدائن زیادا ہے ساتھ مسلم بن جمریا کی اور شریک بن افود کو کے کرکوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے ہے حضرت میں بھٹھ کی آ مدکے انتظر تھے۔ اوران بٹس ہے بہت سے لوگ جھٹرت میں بھٹھ کو بہچانے بھی نہ تھے۔ جب این زیاد کوفہ بہنچا تو ان لوگوں نے میک سمجھا کہ بہی مسین بھٹھ ہیں۔ وہ جس کھٹس ہے گذرتا سب سے کہ کرائ کا استقبال کرتے تھے کہ:

مرحبابك يا ابن وسول الله

ائن زیاد میسنظرخاموثی کے ساتھدہ کچیر ہاتھا۔اور دل میں کڑھٹنا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت حسین پڑھیا کا بوراتسلط ہوچکا ہے۔

اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین مطاف کے آئے کی خرصشیور ہوگئی۔ لوگ جو تی در جو تی زیارت کے لیے آئے گئے۔ ادھر فعمان میں بشیر والی کوفہ کو بین خبر کی توباو جو دیز ہو کا طاز م جوئے کے اٹل بیت کا احرام ول میں دیکھتے تھے۔ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیش گئے۔ ایمن زیاد خاموثی کے ساتھ ریرسب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ و کچھ رہا تھا۔ اب اس نے وروازے کے قریب بھی کر فعمان کو آواز وی کے درواز و کھولو میں ایمن زیاد ہوں برزید کی طرف سے مامور ہوکر آیا ہوں اس وقت دروازہ کھولا کیا۔ اور ووائدر جائے کے بعد پھر بند کرویا گیا۔

### کوفه میں ابن زیاد کی پہلی تقریر

ا گلے روز می بی این زیاد نے اہل کوف کو بیٹ کر کے ایک تفریر کی جس بین کہا گدامیر المؤسین نے بھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور بیٹم دیا ہے کہ ٹم بی سے جو تفس مظام مواس کے ساتھ دانساف کیا جائے۔ اور جو اپنے جن سے محروم کردیا گیا ہے اس کواس کا حق دیا جائے اور بو تشخص اطاعت اور فرما نیر داری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور جو سرتھی اور نافر مانی کرے یا جس کی حالت اس معاملہ بیں مشتبہ ہوائی پرتشدد کیا جائے۔خوب بجولو۔ کہ بین امیر الکؤمٹین کا تابع فرمان رہ کران کے احکام ضرور نافذ کروں گا۔ بیس نیک چلس لوگوں کے لیے مہریان باپ اوراطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں۔اور میراکوڑا اور میرکی تلواز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جومیری اطاعت سے بعادت کریں۔اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔اب آپ لوگ اپنی جائوں پردھ کھا کمیں اور بعاوت سے باز آ کمیں۔

# مسلم بن عقیل کے تا ٹرات

ادھر مسلم بن عقبل جو مختارا بن الی عبید کے گھر مقیم تھے۔اور حضرت حسین دیا گئے۔ کیے بیت خلافت لے لیے بیت خلافت لے لائے ہیں۔ ان کو جب زیاد کی اس تقریر کا علم جواتو یہ خطرہ ہوا کہ ان کی شخبری کر دی جائے گئے۔ اس لیے وہ مختار کا گھر چھوڑ کر ہائی بن عروہ کے مکان پر آگئے۔ دروازہ پر بختی کر ہائی بن عروہ کو باہر ہلایا وہ باہر آئے نے تو مسلم بن عقبل کو اپنے دروازہ پر دیگی کر پر بیٹان ہو گئے۔ مسلم بن عقبل نے کہا کہ بین تبادے پاس پناہ لینے کے دروازہ پر دیگی کر پر بیٹان ہو گئے۔ مسلم بن عقبل نے کہا کہ بین تبادے والی رہے ہیں اگر لیے آپ بیرے گھر کے اندر نہ آگئے ہوتے تو میں بہی پہند کرتا کہ آپ واپس لوٹ جا ہیں۔ آپ بیرے گھر کے اندر نہ آگئے ہوتے تو میں بہی پہند کرتا کہ آپ واپس لوٹ جا ہیں۔ گراب کہ آپ داخل ہو چیاتو ہیں اپنی فرمت میں خفیہ آتے ہاتے رہے۔ مسلم ان کے حدمان میں دویوش ہوگے۔ گوف کے مسلم ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔

# مسلم کی گرفتاری کے لئے این زیاد کی حیالا کی

ادھرا بن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلاکر تین بزار درہم ویے ادراس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن تقیل کا پنہ لگائے۔ بیٹھی مجدیش مسلم بن توسید اسدی کے پاس پینچا جن کے مخالق بچھاد کول سے سناتھا کدوہ مسلم بن تقیل کے راز دار ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے۔ تو اس تحص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ بیس شام کا یاشندہ ہوں۔ الند تعالیٰ نے بچھ پر کرم فرمایا ہے کہ مجھے اہل میت نبی کریم علیہ کے کی محیت عطاء فرمائی۔ بیشن بڑار درہم ہیں اس لیے لایا ہول کہ اس شخص کے بپرد کردوں جو حضرت مسین میں اس بیت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے پید جلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے بہر حال مسلم ابن عوجے نے اس شخص سے حلف اور عبد لیا کہ راز فاش مذکرے گا۔ میشخص چندروز تک ان کے پاس آتا جاتارہا۔ کہ وہ اس کو مسلم بن عقبل سے علاویں گے۔

ابن زیاد: ہانی بن عروہ کے گھر میں

انفا قابانی بن مروه جن کے گھر میں مسلم بن عقب رہ ہوئی تھے بیار ہوگئے۔ این زیادان کی بیاری کے این زیادان کی بیاری کے خربیا کر عیادت کے سلیمان کے گھر پہنچا۔ اس وقت محارہ بن عبد سلولی نے ان سے کہا کہ میں موقع ختم کا اس وقت وشمن (این زیاد) تنہادے قابوش ہے۔ قبل کرادد۔ بانی بن عروہ نے کہا کہ ڈیٹر افت کے خلاف ہے کہ شمن اس کوائے گھر شن آئی کردوں۔ یہ موقع خکل گیا۔

مسلم بن عقيل كي انتهائي شرافت اورانتاع سنت

شريك ابن اعود في بحى اس موقع كوفيمت جان كرسلم بن عقبل ع كباك بيدة اجر آن شام كوميرى عيادت كه ليه آف والاب جب بيداً كرميشي قرآب يكباركي اس پر حمله كرك فل كردين - پيرآب مطمئن موكر قصر امارت پر بينيس اگر جن تندرست موكيا تو بعره بخاني كرد بان كا انتظام آب كون عن درست كردون كا-

شام ہوئی ادرای زیاد کے آئے۔اس وقت شریک بن امور نے کہا کہ آئ موقع ہاتھ ہے جانے نددینا جب وہ بیٹر جائے تو فورا قمل کردینا گر اس وقت بھی ان کے میزیان ہائی بن عروہ نے کہا کہ تجھے پینڈیس کہ وہ بیر کے شریش مارا جائے۔

الل حق اورابل بإطل مين فرق

یمیال بیر بات قابل ملاحظہ بے کہ مسلم بن عقبل طالعات کو اپنی موت سامنے نظر آرہی ہے اور خصرف اپنی موت بلک اپنے پورے خاندان اہل بیت کی موت اور اس کے ساتھ ایک سی اسلامی مقصد کی ناکای و کیورہ جی ۔ اسلامی مقصد کی ناکای و کیورہ جی ۔ اور جس شخص کے ہاتھوں بیرسب پھے ہونے والا ہے وہ اسی طرح آن کے قابو میں ہے کہ بیٹے بیٹے ان کوختم کر سکتے ہیں۔ گرامل حق اور خصوصاً اہل میت اطہار کا جو ہزشرافت اور نقاضائے اجاز شمنت و کیمنے اور یادر کھنے کے قابل ہے۔ کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ ٹیس افتتا۔ یہی اہل جن کی علامت ہے کہ دواپنی ہر حرکت و سکون اور ہر قدم پرسب سے پہلے میدد کیمنے میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نز دیک ہمارا میہ قدم بھی ہے یا ٹیس ۔ اور اگر کتاب وسنت سے بیا تھا منائے شرافت سے ان کی اجازت نظر آئی ہوتو اپناسب کچھ قربان کرنے اور مقصد کونظرا تداد کرنے کے لیے تیارہوجاتے ہیں۔

بانی بن عروه پرتشده مارپیپ

جب بانی کی بیر پختلی دیکھی تو این زیاد نے اوراس کے مصاحب خاص میران نے بانی کے بال پکڑ کران کو مارنا شروع کیا۔ بیبال تک کدان کے تاک اور مند سے خوان بہنے ڈگا اور کہا کداب بھی تم مسلم کو جارے حوالے کردو۔ ورز تیمیس قبل کردیں گئے۔

ہانی نے کہا بیراقل ٹیرے لیے آسان جیس اگر ایسا کردگے تو تہیارے قسرامادے کو تلواریں گھیرلیس گی اس براین زیاداور برافر و تحدیموا۔ اور مار پدیٹ شدید کردی۔

اسامہ بن خارجہ ہو ہائی کو گھرے بلا کرلائے تھے۔اوران کو الممینان دلایا تھا کہ آپ کو ٹی آگر شاکر ہیں وہ اس وقت کھڑے ہوئے۔ تنی سے این ڈیا دے کہا کہا نے نعاد تو نے ہمیں ایک فیفن کو لانے کو کہا جب ہم اسے لے آئے تو تو نے اس کار بیانال کردیا۔ اس پراہی ڈیا دیے ہاتھ دوکا۔

ہائی کی حمایت میں این زیاد کے خلاف ہنگامہ

ادھر شبر بیں مشہورہ و گیا کہ بانی بن عروہ قبل کردیے گئے ہیں۔ جب یے جرعرہ بن جاج کو گئی آو وہ قبیلہ مذبح کے بہت ہے جوانوں کو لے کر موقع پر پہنچا اور ایکن زیاد کے مکان کا عاصرہ کرلیا۔ اب آو این زیاد کو اور قبر پر آگا کے اس خود ان کو دیکے گرآیا ہوں اور شریح کے ساتھ بیں جود ان کو دیکے گرآیا ہوں اور شریح کے ساتھ بیا ایک آدی بطور اور شریح کے ساتھ کا بیان کہ اور شریح کے ساتھ کے ایکن خود ان کو دیکے گرآیا ہوں اور شریح کے ساتھ کا بیون اور شریح کے ساتھ کہ بیا کہ اس کے طاف کوئی بات مذکر ہیں۔ قاضی شریح کا بیون کی کرائی ہوئے جا کہ کا بیون کی بیا کہ اس کے طاف قبیل مذیح کے بیٹی اس اور ایکن نے باکا سے اور ایکن نے والی سے کہ بیٹی اس اور ایکن زیاد کا بیان مروہ کے متعلق شبادت کی خبر اور اس کے طاف قبیلہ مذیح کے بیٹی اس اور ایکن زیاد

ہاں بن حروہ ہے جس سہادت فی جرادرائ بے مطاف جبید بندن سے ہنجام اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرہ کی اطلاع جب مسلم بن عقبل رکھنے کوئی تو وہ بھی مقابلہ کے لیے تیار ہوکر کلکے اورجن اظهارہ ہزار سلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ان کو تیج کیا چار ہزار آ دی تیج ہو گئے۔ اور جن اظهارہ ہزار سلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور جن جو سے جارہے تھے۔ ایک اوران کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا اور سجداور ہا زار ان کو گول سے بحر گیا۔ جوائن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے۔ اور شام تک اس میں اضاف ہوتا رہا۔

ابن زیاد کے ساتھ قصر امارت بھی صرف تھیں سپائی اور پچھے خاندان کے سادات بھی اس سپائی اور پچھے خاندان کے سادات بھی اس نے سادات بھی اس بھی ان قبل پر تھا ہوسلم بھی این زیاد کے ساتھ تھے۔ این زیاد کے ساتھ تھے۔ این زیاد کے ساتھ تھے۔ این زیاد کے ساتھ تھا تھی ہوسلم بین تھیں کی سراتے ہوئی کا مراد کے ساتھ اگر کے بین قبل کا ساتھ و سے تھے۔ اور ان کو کہا کہ تم باہر جا کرا ہے تا ہے صلتہ اگر کے بین قبل کا ساتھ و سے نے دو کو۔ مال و حکومت کا لادی کے دے کر یا حکومت کی سراکی خوف دلا کر ۔ جس طرح بھی جمکن ہوائی کوسلم سے جدا کردد۔

ادھر سادات اور شیعہ کو تھم دیا گئم لوگ قفر کی جیت پر پڑھ کرلوگوں کو اس بخاوت ے دوکو۔ اور ای خوف وطع کے ذریعیا فلوما صرہ ہے وائیس جانے کی تلقین کرو۔

محاصرہ کر نیوالوں کا فراراورسلم بن عقیل کی بے بسی

جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زیائی ہاتیں سین تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتی اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذے واپس بلانے کے لیے آنے لکیں۔ بیباں تک کہ سمجد میں مسلم بن عیشل کے ساتھ صرف تیس لوگ دہ گئے۔ بیصورت حال دیکھ کرمسلم بن عیش مجمی بیبال سے دانیں الواب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ وروازے پر پچھے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدی جی ندر ہاتھا۔

مسلم بن میش منظاء من جها کوف کے کی کو چول میں سراسید گھرد ہے تھے کہ اب کہاں جائیں۔ بالدخر کندہ کی عورت طوعہ کے گھر پہنچ اسکے اڑکے بال ای بنگام میں باہر گئے جوئے تھے۔وہ دردازے پردانہی کا انظار کرری تھی سلم نے اس سے پانی مانگا۔ پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔مورت نے کہا کہ اب آپ پانی پی سیکے اب اسپے گھر جائے۔سلم خاموش رہے۔ای طرح تین مرتبہ کہا تو مسلم خاموش رہے پھراس نے ذرائن کے کہا کہ ہیں آپ کو دروازه پرند بیشندول کی ۔ آپ اپنے گھر جائے۔

ان دقت مسلم نے بچور ہو کرکہا کہ اس شہریس ندیمراکوئی گھرہے نہ فائدان تو کیاتم بچھے پناہ دوگی۔ بیس مسلم بن طلب دیکھ ہوں میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھو کہ کیا ہے عورت کورتم آگیا۔ اور مسلم کواسچہ گھریش داخل کرلیا۔ اور شام کا کھانا چیش کیا۔ مسلم نے کھانا شکھایا۔ ای حرصہ بیس بورت کے لڑے بلال واپس آگھے ویکھا کران کی والد وہار ہار کرے کے اندر جاتی چیس بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے ہی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر جلا ویا کہ کی سے اظہار تدکرے۔ اس طرف این زیاد نے دیکھا کہ لوگوں کا شور و شخب قصرے اردار دئیس ہے۔ تو اپنے سیاتی کو بیسجا کددیکھو کیا حال ہے اس نے آگر بتایا کہ میدان صاف ہے کوئی تیس۔

ال وقت ابن زیادا ہے قصرے از کرمہدیش آیا اور مبرکے گردا ہے خواس کو بھلایا
اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مجدیم جی جو جو کھی کیا وہ مجدیم گئی۔ تو ابن زیاد نے بید خطبہ دیا۔
"ابن عمل ہے وقوف جائل نے جو چھی کیا وہ م نے دیکھیلیا اب ہم سیاعلان کرتے ہیں کہ
ہم جس جم تھی کے گریش ابن عمل کو یا سینے ہمارا فرصاس سے بری ہے اور چوکوئی اس کو ہمارے
ہا کی بین کے گا اس کو افعام طریح اور اپنی پولیس کے افر حصین ابن فیمرکو تھم دیا کہ شہر کے تمام
ہی تو چوں کے درواز ں پر پہر ولگا دو۔ کوئی با بر تہ جا سے اور پھر سب کھروں کی تواتی ہو۔"
ہی تو چوں کے درواز ں پر پہر ولگا دو۔ کوئی با بر تہ جا سے اور پھر سب کھروں کی تواتی ہو۔"
ہمارے کھر سے گرفتار کے جا نمیں گے۔ تو اس نے خود ترکن کر کے عرواز حن بن جم العدے کو اس کا
ہمارے کھر سے گرفتار کے جا نمیں گے۔ تو اس نے وہ ترکن کر کے عرواز حن بن جم العدے کو اس کا
ہمارے کھر سے گرفتار کے جا نمیں گے۔ تو اس نے وہ ترکن کر کر عرواز حن بن الحدے کو اس کا

مسلم بن عقيل كاسترسابيون يستنها مقابله

مسلم بن عقبل ﷺ نے جب ان کی آ وازی میں تو آلوار کے کروروازے پر آگئے۔ اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے ٹکال دیا۔وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا۔اس مقابلہ میں زخی ہوگئے۔ گر ان کے قابو میں شدآئے۔ بیادگ جہت پر چڑھ گئے۔اور پھر برسائے شروع کیے۔اورگھر میں آگ لگا دی۔مسلم بن عقبل ان سب حربوں کائن تنہا مقابلہ کرر ہے تھے۔کیٹھ بن اجعیف نے ان کے قریب ہوکر پکارا کہ:

'' میں تہمیں اس دیتا ہوں اپنی جان کو ہلاک نہ کرو۔ میں تم سے جھوٹ نبیس بول رہا ہے لوگ تہمارے بچاز ادبھائی ہیں۔ نہمین قبل کریں گے نہمیں ماریں گے۔'' مسلم بن عقیل کا کی گرفغاری

مسلم بن عقبل تن تنهاستر سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخوں سے چور چورہوکرتھک چکے تھے۔ آیک داوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ او ران کو آیک سواری پر سوار کردیا گیا۔ او رہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت این عقبل دی ہے ان سے کہا کہ بد پہلی عہد تکنی ہے کہ اس لینے کے بعد ہتھیار چھینے جارہے ہیں مجر بن افعد نے ان سے کہا کے گلرنہ کریں آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقبل نے فر مایا کہ ریسب محض با تیں ہیں اور اس وقت تھے بن عقبل کی آگھول سے آنسوجاری ہوگے۔

محر بن اهدف کے ساتھیوں میں سے عمرو بن عبید یھی تھا جو امان دیتے کے خلاف تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلم جو شخص ایبا اقدام کرے۔ جو آپ نے کیا جب پکڑا جائے تو اس گورو کئے کا حق نہیں ۔

مسلم بن عقبل کی حضرت حسین کوف آنے سے روکنے کی وصیت
ابن عقبل کے خفر مایا کہ: ''میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا ہوں بلکہ میں حسین
اور آل حسین کے باقوں کے لئے رور ہا ہوں۔ جو بیری تحریر پر منقریب کوفہ فینچنے
والے ہیں۔ اور تبہارے ہاتھوں ای بلا ش گرفتار ہوں کے جس ش میں گرفتار ہوں۔''
اس کے بعد تھر بن اہدے ہے کہا کہ: ''تم نے جھے امان دیا ہے اور میرا گمان میہ ہے کہ تم
اس کے بعد تھر بن اہدے ہوجاؤگے۔ اوگ تبہاری بات نیس ما نیس کے اور جھے تی کردیں گورا
اس امان سے عاج ہوجاؤگے۔ اوگ تبہاری بات نیس ما نیس کے اور جھے تی کردیں گورا
اب کم اذکم تم میری ایک بات مان لو۔ وہ یہ کہ ایک آوی حضرت حسین دیا ہے۔ کہ باس فورا

اہل بیت کو لے کرلوٹ جائیس کوفہ والول کے خطوط سے دھوکہ شکھا نمیں بیروہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھیرا کرآپ کے والدا پی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔'' محمد بن اھعیف نے حلف کے ساتھ وعدہ کیا کہ بیں ایسا ہی کروں گا۔

# محمہ بن اشعث نے وعدہ کے مطابق حضرت حسین کورو کئے کے لیے آ دمی بھیجا

اس کے ساتھ ہی محمد بن افعدف نے اپناوعدہ پورا کیا ایک آ دی کو خط دے کر حفزت حسین عظیم کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین عظیمہ اس وقت تک مقام زیالہ تک بھنے چکے تھے۔ محمد بن افعدف کے قاصد نے پہال بھنج کر خط دیا۔

خط پڑھ کر حضرت حسین نے فرمایا:

كل ما قدر نازل عندا لله تحسب انفسنا و فساد امتنا (كال بركر مراس)

''جو چیز ہو چک ہے وہ ہوکررہے گی۔ہم صرف اللہ تعالیٰ ہے اپنی جانوں کا ٹواب چاہتے ہیں ۔اورامت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔''

الغرض میہ خطیا کر جملی حضرت حسین ﷺ نے اپناارادہ ملتوی ٹیمیں کیااور جومز م کر چکے تھے۔اس کولیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔

. ادھر تھر بن اشعث ابن عقبل کو لے کر قصر امارت میں واغل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقبل کوامان دے کرآ پ کے پاس لایا ہوں۔

ابن زیاد نے غصرے کہا کہ تہمیں امان دیتے ہے کیا واسط میں نے تہمیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھایا امان دیتے کے لیے مجمد بن افعیث خاموش رہ گئے۔ابن زیاد نے ان کے قبل کا تھم دے دیا۔

لمسلم بن عقیل کی شهادت اور وصیت

مسلم بن منتل پہلے بی سمجے ہوئے تھے کہ تھر بن اعدف کا امان دینا کوئی چیز میں ابن زیاد بجے قبل کرے گا۔ مسلم عقائد نے کہا کہ جمعے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت وے دی اور انہوں نے عمر بن سعد ہے کہا کہ جمرے اور آپ کے درمیان قرابت
ہوا دیس اس قرابت کا داسطہ دیگر کہتا ہوں کہ جھے تم ہے ایک کام ہے۔ جوراز ہے بیس
تنہائی جس بنٹا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کوسنے کی ہمت نہ کی۔ این زیاد نے کہا پکھ
مضا تقدیمیں تم من لوان کو علیحدہ کر ہے مسلم بن مقتل تنظیمات کی ہمت نہ کا کہ کام ہیں ہے کہ جمرے
قرصیات بودرہ مقرض ہیں جو بیس نے کوف کے فلاں آ دی ہے گئے تھے وہ جمری طرف
سے ادا کردو۔ دومرا کام ہیہ ہے کہ حسین تنظیما کے پاس ایک آ دی جھیج کر ان کو داستہ سے
دالی کردو۔ دومرا کام ہیہ کہ حسین تنظیمات پورا کرنیکی اجازت ما گئی یہ آنہوں
دالیس کردو۔ عربی معدنے این زیادے ان کی وجیت پورا کرنیکی اجازت با گئی یہ آنہوں
نے کہا ہے طک ایش آ دی بھی خیانت میں کرتا تم ان کا قرض ادا کر کتے ہو۔ باتی رہا حسین
عاشی کے معاملہ سواگر وہ ہمارے مقابلہ کے لئے نہ آئیں آتہ ہم بھی ان کے مقابلہ کیلئے نہ
جاگیں گے۔ ادرا کردہ آگر دہ ہمارے مقابلہ کے لئے نہ آئیں آتہ ہم بھی ان کے مقابلہ کیلئے نہ

مسلم بن عقبل اوراین زیاد کامکالمه

ائن زیاد نے کہا کہ اے سلم تونے برا تھم کیا کہ سلمانوں کا تھم سختم ادرائیک گلہ تھا۔ مب ایک المام کے تائع تھے۔ تم نے آ کران میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو ہے امیر کے خلاف بولات پرآ مادہ کیا۔ مسلم بن عقبل طافقہ نے فرمایا کہ معاملہ بیٹیں بلکہ اس شرکوف کے گول نے خطوط کھے۔ کہ تمہاد ہے باپ نے ان کے فیک اور شریف لوگوں کوئی کر دیا۔ ان کے فول مائی بہائے اور کی تمہاد ہے بال کے فوام پر کسر کی وقیع ہیں تھومت کرنی جائی ۔ یہاں کے فوام پر کسر کی وقیع ہیں تھا میں گائم کرنے اور کی مزول پر ان کے فوام پر کسر کی اور کی مزول پر لے جائے گئے کہ اور کی مزول پر لے جائے اور مرکا ن کر بینے کے دو تی ہوا کہ اور سے اور مرکا ن را دو مسلم بن عقبل اوپر لے جائے گئے۔ وہ تی ہو استعقار پر سے اور مرکا ن کر بینے کے اور ایک زیاد کی اور کی مزول پر لے جائے ہو کے اور ایک فوام پر کا تھی اور پر کینے اور ایک زیاد کی اور پر کے خات کر کے بینے دو مسلم بن عقبل اوپر لے جائے گئے۔ وہ تی واستعقار پر سے اور مرکا ن کر بینے کے اور ایک زیاد کی مرکا فی ان کوشہید کر کے بینے ڈال دیا گیا۔

ملم بن قبل کونل کرنے سے بعد ہانی بن مروہ کے قبل کر زیا فیصلہ کیا گیا

ان کوبازار میں لےجا کوئل کردیا گیا۔

ابن زیاد نے ان دونوں کے سرکاٹ کر پر بدکے پائی بھی دیئے۔ پر بد نے شکر بیاکا خطاکھاا درساتھوں یہ بھی لکھا تھے پینجبر کی ہے کہ حین دیگ عمراق کے قریب بھی گئے ہیں اس لئے جاسوس اور خفیدر پورٹر سارے شہر ہیں پھیلا دو۔اور جس پر ذرا بھی حسین دیگ کی تا تمد کا شبہ ہواس کوقید کرلو۔ مگر سواائ شخص کے جوتم ہے مقاتلہ کرے کی گؤتل نہ کرو۔

#### حفزت حسين كاعزم كوفيه

حصرت حسین عظائد کے پاس اہل کوفیہ کے ڈیڑھ سو قطوط اور بہت سے وفو د پہلے بھٹی چکے تھے۔ چھرمسلم بن تقبل نے بیبال کے اٹھارہ ہزار مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھوان کوکوف کے لئے دعوت وے دی تو حصرت حسین عظائدے کوفد کا عزم کرایا۔

جب بیخبرلوگول بین مشہور ہوئی تو بچرع پداللہ بن زبیر دیا ہے اور کس نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا۔ بلکہ بہت ہے حصرات حصرت حسین عظامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جا کیں۔اٹل عراق و کوفہ کے وعدوں ، پیعتوں پر مجروسہ بندکریں وہاں جانے ہیں آپ کے لئے پڑا خطرہ ہے۔

#### عمر بن عبدالرحمان كالمشوره

عمر بن عبدالرحمٰن حاضر ہوئ اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہریں جارہے ہیں جہاں پر بدکے حکام اورام راءموجود ہیں۔ان کے پاس بیت المال ہے اورائوگ عام طور پر درہم و وینار کے پرستار ہیں۔ جھے خطرہ ہے کہ میں وی لوگ آپ کے مقابلہ پر نیز آسمیں۔ جنہوں نے آپ سے وعلاے کے اور بلایا ہے۔اور جن کے قلوب پر بلاشید آپ زیادہ محبوب ہیں۔ برنبیت ان لوگوں کے جمن کے ساتھ ہوکروہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔

حضرت حسین بھٹ نے شکر رہے کے ساتھ ان کی تھیجت کو سٹاا ور فر مایا کہ میں آپ کی رائے اور مشورہ کا خیال رکھوں گا۔

#### حضرت عبداللدابن عبال كالمشوره

ابن عباس رضى الندعنها كوجب حضرت حسين في الله كال اداده كى اطلاح بوكى تو تشريف

لائے اور فرمایا کہ بین ریخ بری کن رہا ہوں ان کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کا کیا ادادہ ہے۔ صفرت حسین منظامہ نے فرمایا ہاں میں ادادہ کرچکا ہوں۔ اور آج کل بین جانے والا ہوں ان شاماللہ تعالی۔
ایمن عبائی منظام نے فرمایا بھائی بین اس سے آپ کوخدا کی پناہ بین دیتا ہوں خدا کے لئے آپ بخدوں نے اپنے اوپ لئے آپ بخدوں نے اپنے اوپ مسلط ہونے والے ایمر کوئل کردیا ہے۔ اور وہ لوگ اپنے شہر پر تا ابنی ہونچکے ہیں۔ اور اپنے مسلط ہونے والے ایمر کوئل کردیا ہے۔ اور وہ لوگ اپنے شہر پر تا ابنی ہونچکے ہیں۔ اور اپنے در شری کوئل کے بین ہونچک آپ کوان کے بلائے بر فور انسیلے جاتا ہوئے۔

حضرت حسین مظارتے اس کے جواب میں فرمایا اسپھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں پھرجو بھی بھی میں آئے گاعمل کروں گا۔

#### ابن عبائ كادوباره تشريف لانا

دورے روزائن عباس وضی اللہ عنم اللہ عنم اللہ عند الاست اور فرمایا کہ میرے ہوائی شی میر کرنا

چاہتا ہول کر حبر ثیری آتا۔ بھے آپ کے اس اقدام ہے آپ کی اورائل ہیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ

ہے۔ الل عراق عبد شکن ہے وفا لوگ ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ جائے ۔ آپ ای شہر کہ ہیں

اقامت کریں ۔ آپ الل ججازے مسلم رہ تما اور مروار ہیں۔ اوراگر الل عراق آپ ہے میزید نقاضا

کریں آو آپ ان کو کھیں کہ پہلے امیر و دکام کا ہے شہرے ذکال دو پھر بھی بلا و تو ہیں آ جا وی گا۔

این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ میرے بھائی اگر آپ جانا ہے ای کر چکے ہیں تو خدا

کے لئے اپنی محورات ان اور بچوں کو ما تھے دئے جائیں۔ جس طرح عثمان بھی تھی گرکیں آپ ای طرح اپنی

# حضرت حسين كى كوف كيليخ روا نكى

حضرت حمین رہا اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت بھی گرخدا کے لئے عزم کر بھیے تھے۔مشورہ وسیتہ والول نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا۔ مگر مقصد کی ایمیت نے ان کو خطرات کا مقابلد کرنے کے لئے مجبور کر دیا۔اور ذی الحجہ ۲ بھری تیمری یا آٹھویں تاریخ کو آپ مکہ ہے کوفہ کے لئے روانہ ہو گئے۔اس وقت پڑیدگی طرف سے مکہ کا جا کم عمرہ بن معید بن العاص مقرر تفا۔اس کوان کی روا گئی کی خبر لمی تو چند آ دی راسته پران کورو کئے کے لئے جیمجے۔ حصرت حسین پیشان نے والیسی ہے ا نکار فر ما یا اور آ گے بڑھ گئے۔

# فرزوق شاعر کی ملا قات اور حضرت حسین <sup>۳</sup> کاارشاد

رات میں فرزوق شاعر عراق کی طرف ہے آتا ہوا ملا۔ حضرت حسین کو دیکھ کر ہو جھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسین مظاہد نے بات کاٹ کران سے بوچھا کہ بیتو نظا وَاہل عراق وکو ذرکوتم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرزوق نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تج بے کارے بات بوچھی میں آپ کو بتا تا ہوں کہ:

'' اہل عواق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگران کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ میں ۔اور نقد برآ سان سے تازل ہوتی ہے۔اوراللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے''

حصرت حسین ﷺ نے فرمایاتم کی کہتے ہوا ور فرمایا: ''اللہ بی کے ہاتھ بیس تمام کام وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے اور ہمارار ب ہرروزئی شان بیس ہے۔اورا گر تقدیر البی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کاشکر کریں گے۔اورہم شکر کرنے میں بھی انبی کی اعانت طلب کرتے ہیں۔کرادا بے شکر کی تو فیق دے۔اورا گر تقدیر البی ہماری مراد میں حاکل ہوگئی۔تو وہ مجھس خطاء پر نہیں جس کی نہیے تن کی جمایت ہواور جس ہے دل بیس خوف خدا ہو'''

#### عبدالله بن جعفر ﷺ كا خط واليبي كامشوره

عبداللہ بن جعفر طالعہ نے جب حضرت حسین طالعہ کی روائگی کی خبر پائی تو ایک خطاکلہ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا تیزی سے پہنچیں اور راستہ میں حضرت حسین طالعہ کو دے ویں۔خطاکا مضمون بیتھا۔

'''میں خدا کے لئے آپ سے سوال کرتا ہوں گدآپ میرا خطا پڑھتے ہی مکہ کی طرف الوٹ آ ' کیں بین محض جرخوا ہانہ عرض کر رہا ہوں ۔ بھھے آپ کی ہلا کت کا خطرہ ہے۔ اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہل بیت اوراصحاب کو ٹھ کر دیا جائے اورا گرخدا ٹخوا ست آپ آج ہلاک ہو گئے تو زبین کا ٹور بجھ جائے گا۔ کیونکہ آپ مسلمالوں کے پیٹوا اور ان کی آخری امید ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں اس خط کے چیچے میں خود مجی آ رہا ہوں میرا انتظار فرمائنیں۔ والسلام (این اثیر)

میہ خطاکی کرعبداللہ بن جعفر فاللہ نے پہلے میکام کیا کہ بزید کی طرف سے والی مکہ بھر بن سعید کے بیاس تشریف سے والی مکہ بھر بن سعید کے بیاس تشریف کے لئے ایک سعید کے بیاس تشریف کے لئے ایک پروانہ امان کا لکھودیں۔ ان سے اس کا بھی وعدہ تحریری دے دیں۔ کہ اگر وہ والجس آ جا کمی آو ان کے سماتھ کہ بیس اسلوک کیا جائے گا۔ خال مکہ بھر بن سعید نے پروانہ لکھ ویا۔ اور حبداللہ بن جعفر مظاہدی ساتھ اسے بھائی بیجی بیاری معید کے بھی دعفر سے حسین مطابق کی افر ف بھیجا۔

میدود فول راستدین جا کر حطرت حسین طافتہ ہے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو شایا۔ اورائ کی کوشش کی کہ لوٹ جا ئیں ۔اس وقت جھرت حسین طافتہ نے ان کے سامنے اپنے اس اور م کی ایک اور وجہ بیان کی۔

حضرت حسین کاخواب اورائے عزم مصمم کی ایک وجہ کریں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا ہے اور جھے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھم دیا گیا ہے میں اس بھم کی بھا آ وری کی طرف جارہا ہوں۔خواہ مجھے بریکھ بھی گزرجائے

افہوں نے بچ چھا کہ وہ خواب کیا ہے۔ فرمایا کہ آئ تک میں نے وہ خواب کی سے
ہیاں کیا ہے شکروں گا۔ پہاں تک کہ میں اپنے پروردگارے جاملوں۔ (کال میں ہجری ہوں)

الافر حضرت حسین مظافہ کوائی جات اوراولاد کے خطرات اور مب حضرات کے فیرخواہانہ
مخوروں نے بھی ان کے فرم میں میں کوئی کروری پیدائہ کی اور وہ کوق کے لئے رواند ہوگے۔

ایمن زیا وجا کم کوفہ کی طرف سے حسین سے
این زیا وجو کوفہ پر اس لئے جا کم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین مظافہ کی مقابلہ
میں سخت جھا گیا۔ اس کو جب حضرت حسین مظافہ کی رواگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی میں سخت کے مقابلہ ایس کے افراد کی بیجا کہ وہ دیشرت حسین میں تو اس نے اپنی

حضرت حسین عظم جب مقام حاجر پر پینچ آوابل کوف کے نام آیک خطالکھ کرقیس کے ہاتھ رواند کیا خطش اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لئے ان کواہل کوف نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی جواب تھی۔

## کوفہ والوں کے نام حضرت حسین کا خط اور قاصد کی دلیرانہ شہادت

تیں جب بے خط لیکر قاصیہ تک پنچے تو بیمال این زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے۔ ان کو گرفآد کر کے این زیاد کے پاس بھی دیا گیا۔ این زیاد نے ان کو بھم دیا کہ قصر امارت کی حجیت پر پڑھ کر (معاذ اللہ) حضرت حسین مطاق پرسب وشتم ادراین وظعن کریں۔

الليس عيت يريز ده كا اورالله كي حدوثاء ك بعديا آواز بلندكها كد:

''اے الل کوفہ احسین بن علی رضی اللہ عنم تصرت رسول کریم علی کے صاحبز ادی حضرت فاطمہ دخی اللہ عنہ ہے۔ بہتر ہیں۔ میں حضرت فاطمہ دخی اللہ عنہ است بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا جمیعیا کے صاحبز اور عام اور تک تنجی کے ہیں تم ان کا استقبال کرو۔'' تمہاری طرف ان کا جمیعیا ہوا قاصد ہوں۔ وہ مقام حاجرتک تنجی کے لئے ہیں تم ان کا استقبال کرو۔'' اس کے بعداین زیاد کو برا بھا کہنا وہ حضرت علی ختیات کے لئے وعائے مغفرت کی ۔ ابن زیادان کی ولیری اور جانبازی پرجران رہ گیا۔ حکم ویا کہان کو قفر کی بلندی سے پنچے پھینک دیاجائے۔ طالموں نے اس سے حکم کی قبیل کی قبیل ہے گئے کر کرکڑ سے گلاے ہوگئے۔

# عبدالله ابن مطبع ب ملاقات اوران كاواليسي كيليّ اصرار

جھٹرت حمیں ﷺ کوفی کی طرف بڑھ رہے تھے راستے میں ایک پڑاؤ پر اطبا تک عبداللہ این مطبح سے ملاقات ہوگئے۔ حضرت حمین ﷺ کودیکھ کر کھڑے ہوگئے اور عوض کیا کہ جبرے مال باپ آپ برقربان ہوں آپ کہاں جارہے جیں۔ اور کیا مقصد ہے۔ حضرت حمین ﷺ نے اپنااراد و بٹلایا۔ عبداللہ نے الحاح وزاری سے عرض کیا کہ:

"اے این رسول اللہ اعلی جہیں اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔ کہ آپ اس ارادہ سے رک جائیس۔ میں آپ کو اللہ کی فتم دیتا ہوں اور حزمت قریش اور حزمت عرب کا

مسلم بن عقيل محريزول كاجوش انتقام

مگریہ بات بن کر بوقیل سب کوئے ہو گئے۔ اور کننے گئے واللہ ہم مسلم بن عقیل عظیہ کا قصاص لیں کے۔ یا آئیل کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین عظیہ بحی اب یہ بھت کے کوفی بی ان کے لئے کوئی مجائش نہیں۔ اور ساس دین مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کیلئے بیآ علی عز م لیکر چلے تھے۔ لیکن بنوقیل کے اس اصرار اور سلم بی قتیل کے تاز دھد مدے متاثر ہو کرفر مایا کہ اب ان کے بعد زندگی بیس کوئی فیرفیس اور سام علی میں کے تاز دھد مدے متاثر ہو کرفر مایا کہ اب ان کے بعد زندگی بیس کوئی فیرفیس اور ساتھ بیوں میں ہے بعض نے بیاسی کہا کہ آ ہے سلم بن قتیل دیکھیں آ ہے کی شان پھواور ہے۔ ہیس امید ہے کہ جب ایمل کوؤ آ ہے کو دیکھیں گئو آ ہے کے ماتھ ہوجا کی گے۔ بیال تک کہ پھرآ گئے بوجو ہا کمی گے۔

رائے ہیں جس مقام پر حضرت حسین ﷺ کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا تھا ہر مقام سے پکھالوگ ان کے ساتھ ہوجاتے ہے۔ یہال بھی پکھالوگ ساتھ ہوگئے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر میشر لی کہ آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ این لقیط جن کوراستہ ہے مسلم بن عقبل کھنے کی طرف بھیجا تھا وہ بھی قبل کر دیے گئے۔

حصرت حسین کی طرف سے اپنے ساتھیوں کو والیسی کی اجازت رینریں پانے کے بعد حضرت حسین کے نے اپنے ساتھیوں کوجج کرنے فرمایا کدائل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیااور ہارئے جمین ہم سے پھر گئے۔اب جس کا بی چاہے والیس ہو جائے میں کسی کی قرمدواری اسٹے سرلینائیس جاہتا۔

اس اعلان کیساتھ داستہ سے ساتھ ہونیوالے بدوی اوگ سب دا ہنے بائیں چل دیئے۔ اوراب حضرت حسین روزی کے ساتھ صرف وہی اوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہوکر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کوخدا کی تم ویتا موں کہ آپ لوٹ جا کیں۔ آپ بیزوں بھالوں اور تکواروں کی طرف جارہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے آگروہ خودا نے ڈشنوں سے منتے اوران کواسے شہرے نکال کرآپ کو بلات تو وہاں جانا ایک سیجے رائے ہوتی کیس اس حال ش کی طرح ''پ کا جانا مناسب نہیں۔

حصزت حسین ﷺ نے فرمایا جوتم کہدرہے ہو جھے پربھی پوشیدہ نہیں لیکن نقلارا المی پر کوئی خالب نہیں آ سکتا۔

ابن زیادی طرف ہے ربن بزیدایک ہزار کالشکر کے کر پہنچ گئے

حصرت مسین کا اوران کے ساتھی جل رہے تھے۔ کدوہ پہر کے وقت دور سے پیکھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہے۔ مید دیکھ کر حضرت حسین کا اوران کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے نزدیکے۔ پی کرمحافہ جنگ منایا۔

حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ ایک بزار گھوڑے سوار فوج حرین بزید کی قیادت میں مقابلہ براآ گئی۔اوران کے مقابلہ برآ کر بڑا وَڈال دیا۔

حضرت مسین ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر میراب ہو جاؤے حربن بیزید کو حصین بن نمیر نے آیک ہزار سواروں کی فوج دے کر قادسیہ ہے بھیجا تھا۔ بیاوراس کالشکر آ کر حضرت حسین مظانہ کے مقابل تھہرگئے۔ بیمان تک کہ ظہر کی نماز کاوفت آ گیا۔

و شمن کی فوج نے بھی حضرت حسین گئے پیچھے تمازادا کی اور تقریر پئی حضرت حسین کے اپنے مؤ ذن کواذان دیے کا تھم دیااورسب نماز کے لئے جمع محصرت حسین کے اپنے مؤ ذن کواذان دیے کا تھم دیااورسب نماز کے لئے جمع

ہو گئے ۔ تو حصرت مسین ﷺ نے فریق مقابل کوستاتے کے لئے ایک لقر برفر مائی ہم میں حدوصلوٰۃ کے بعد فر مایا:

''اے لوگو! میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے بیدعذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک پہل آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شار تعلوط اور وقو و میرے پاس نہیں پہنچے جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک جارا کوئی امام اور امیر نہیں آ ہے آجا کیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آ ہے کو جاری ہدایت کا ذریعے بنادیں۔

میں تمہارے بلانے پر آ گیااب اگرتم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہوتو بیں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہول۔ اور آگراب تمہاری رائے بدل گئے ہے اور میرا آ ناتهمیں ناگوار ہے تومیل جہاں ہے آیا تھا۔ وہیں والیس چلاجا تا ہوں۔

تقریرین کرسے خاموش رہے۔ حضرت حمین دیاور حرین پزیدے خطاب کر کے فرمایا تم اسپے لشکر کے ساتھ علیحد و نماز پڑھو کے باہمارے ساتھ سرح نے کہا کرنیس آپ ہی نماز پڑھا کیں۔ ہم سب آپ کے چھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حمین کاللہ نے نماز ظہر پڑھائی اور چھرا پی جگہ تشریف لے گئے جرین پزیدا پی جگہ چلے گئے۔

اس کے بعد تمازعمر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین بھٹائے نماز پڑھا کی اور سب شریک جماعت ہوئے عصر کے بعد حضرت حسین بھٹائے ایک خطبہ دیا۔ ممید ان جنگ میں حضرت حسین ٹی کا ووسر اخطبہ

خطبے میں جمروثاء کے بعد فرمایا الم سے لوگوائم اللہ ہے ڈرد۔ اور الل بن کا حق بچانو تو وہ اللہ تعالٰی کی رضا کا سب ہوگا۔ ہم الل بہت اس خلافت کے لئے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو

حق كي خلاف الى كاوعوى كرت بين اورتم يرظلم وجوركي حكومت كرت بين اوراكرتم بمين نا يتدكرت مواور حاري على عالى مواوراب تنهارى راعده فيس راى يوتمهار عظوط يس للعي تقى اورتبهار يقاصدول في جيمة كم ينجا كي تقى توش لوث جانا مول - (الان المراه المان) اس وقت حربن بزيد نے كہا كريمس ان خطوط اور وفودكى بكر خريس كروه كيا يي اور كس نے لکھے ہیں۔ حضرت حسین عظام نے دو تھلے خطوط سے مجرے موسے نکالے اوران کوان اوگوں سے سامنے ایڈیل دیا جرنے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے تلصفے والے بیس ہیں اور بسي اميركي طرف سيهم الماب كريم آب كواس وقت تك ندج جوزي جب تك ابن زياد ك ياس كوفية المنتجادين مصرت معين فللله في جواب ديا كماس عاقو موت بهتر ب اس کے بعد حسین دولائے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ سوار ہوجا کیں اور واپس لوث جا كي مراب حربن بزيد قرال اراده مدوكا تو حضرت حسين ظاه كي زبان ع أكلا-" البارى مان جهين دوعةم كياجا حيد مو حربن يزيد في كما يخذا الرقبهار يسواكوني دومرا آ دى ميرى بان كانام ليتا توش اسے بتاديا اوراس كى بان كانى طرح ذكركرتا ميكن تهارى مان كورائي كرماته وكركرناكي قدرت بن فين وحفرت سين والله في فرمايا كراجها بناء تہارا کیا ادادہ ہے۔ حرین برید نے کہا ادادہ یہ کدا کے وائن زیاد کے باس پہنچا دول۔ حفرت مسين والله نے فرمايا تو تيم بين تمهار برساتھ برگز نه جاؤل گا۔ حرفے کہا تو تيمريس بخذا آب کونہ چھوڑوں گا۔ پکھ دیرتک میں ردو کد جو تی رہ ی۔

#### حرين يزيد كااعتراف

پھر ترنے کہا بھے آپ کے قال کا تھی تیں دیا گیا۔ بلکہ تھی ہیہ کہ بیں آپ سے اس وقت تک جدانہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچ ووں ۔ اس لئے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جونہ کوفہ پہنچائے اور نہ ندینہ پیماں تک کہ میں این زیاد کوخط تکھوں اور آپ بھی میزید کو یا این زیاد کو تکھیں۔ ٹایدائٹر تعالی میرے لئے کوئی ایسا تھلس پیدا کردے کہ میں آپ کے مقابلہ اور آپ کے ایڈا سے فی جاؤں۔

اس لي حضرت حسين وظاه في عذيب اور قاوير كراسة عد بالحين جانب جلنا

شروع کر دیااور حرمع این لفکر کے ساتھ چلتار ہا۔ ای اثناہ میں حضرت حسین طاق نے پھر ایک خطبید دیا جس میں جمدوثناء کے بعد فر مایا۔

#### حضرت حسين كاتيسرا خطبه

اورا پ کو بدہجی معلوم ہے کہ بن یداوراس کے امراء و حکام نے شیطان کی چیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڈ میشے ہیں اور زیشن میں فساو پھیلا دیا ہے۔ حدودالہید کو معطل کر دیا ہے۔اسلامی ہیت المال کواپئی ملکیت مجھولیا ہے اللہ کے حرام کو طال کرڈ الا اور طال کو حزام تظہر ایا۔

اور بٹس دوسرول ہے زیادہ حقدار ہول اور میرے پائی تمہارے خطوط اور تو و تمہاری پیعت کا پیغام لیکر پہنچے ہیں اور پیدکرتم میرا ساتھ نہ چھوڑ و گے۔ اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر مجمو گے۔

اب اگرتم ای بیعت پر قائم ہوتو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر قاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ داور میرے الل و حمال آپ لوگوں کے اہل وعمال کے ساتھ رتم لوگوں کو میراا تباع کرنا چاہیے۔

اورا گرتم ایسا خیس کرتے بلکہ میری بیعت کولؤڈتے ہوا در میرے عبدے پھر جاتے ہوتو وہ تم لوگوں سے بکھ بعید نیس ۔ کیونکہ بھی کام تم میرے باپ علی عظاما ور بھائی حسن عظامہ اور پچاز او بھائی مسلم بن عشیل عظام کے ساتھ کر چکے ہو۔

اوردوآ دئی بردافریب س ہے۔جوتبهارے عبدویان سے دعور کھائے۔ موتم فے خود

ا بنا آخرت كاحصه ضائع كرديا اوراسية حتى بل ظلم كيا ـ اور جو شخص بيعت كر كے آو ژ تا ب وه ابنا نقصان كرتاب \_اورقريب بي كمالله تعالى مجهيم مستغنى فرمادين - والسلام ( كال ان اثر ) خوداین پزیدئے خطبین کرکہا کہ بیں آ پاوا ٹی جان کے بارے میں ضا کی فتم دیتا ہوں کیونک میں یقین کے ساتھ جا تاہوں کہ اگرآپ قال کریں گے وقتل کئے جا کیں گے۔ حضرت حسین ﷺ نے قرمایا کرتم مجھے موت سے ڈرانا جائے ہو۔ جومیس کبدر ہا ہول اس براور نیس دیتے۔آپ کے جواب میں صرف وہی کبر سکتا ہوں جورسول اللہ عظیماتے کی امداد کے لئے تُطنےوالے ایک صحالی نے ایسے بھائی کی اُفیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اے کہا کوئم کیاں جاتے ہوقیل کردیئے جاؤگے اوصحالی نے جواب میں بیشعر پڑھا۔ سأمضى و ما بالموت عاد على الفتى اذا مانوى خيرا و جاهد مسلما فان عشت لم اندم وان مت لم الم تحقي بك فلا ان تعيش و ترغما و لیعنی میں اپنے ارادہ کو بورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لئے کوئی عارفیوں جبكاس كى تسبت فير مور اورمسلمان موكر جبادكر ربامور بيرا كريس زنده ره كيا تو نادم ند موں گااور اگر مر گیا تو قابل ملامت ندمول گا۔ اور تمبارے لئے اس سے بڑی ڈلت کیا ہے كەۋلىل دىۋار بوكر زندەر بوڭ-

حرین پزید بچھاتو پہلے ہے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا کچھ خطبوں ہے متاثر ہو رہاتھا۔ پیکام من کران سے علیحدہ ہوگیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔

## طرماح بنعدى كامعركه بين يهنجنا

اس حال میں چار آ دی کوف سے حضرت حسین ﷺ کے مددگار پینچے جن کا سردار طرباح بن عدی تفاحرین بزید نے جا ہا کہ آئیس گرفتار کرے یا دائیس کردے۔ مگر حضرت حسین ﷺ نے فربایا کہ بیرمیرے مددگار اور رفیق بیں ان کی ایس بی حفاظت کرول گاہیسی اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حرین بزیدنے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔

حضرت حمین ﷺ نے ان لوگوں ہے کوفہ کے حال دریافت کے انہوں نے بتلایا

کہ کونے کے جینے سردار تھے۔ان سب کو ہوئی پر ٹی رشوقیں دے دی گئیں ادران کے تھیلے بھردیئے گئے۔اب وہ سب آپ کے مخالف جی البتہ قوام کے قلوب آپ کے ساتھ جیں۔ گراس کے باد جود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلہ پڑآ کیں گی۔

طرماح بن عدى كامشوره

طرماح بن عدى جب صين الله كرما تعيول بين آكرشاش موساتوآب في عرض كياكيش ويكامون كرآب كما توقوك فرت اورهاء ينيس وأكرآب كالأل لے حرین بریدے موجود ولفکر کے سواکوئی بھی شائے تب بھی آپ ان پر عالب بیس آ مجتے۔ اور میں تو کوف سے نکلنے سے پہلے کوف کے سامنے آپ کے مقابلہ پر آئے والا اتخابرہ ا الشكرد كيديكا بول جواس سے بہلے بھى ميرى آئك نے ندد يكما تھا۔ بن آپ كوخدا كى تتم ديتا مول كدايك بالشت بجي ان كي طرف نديرهين - آب بير عساته ويليس آب كواسية بهارُ آ جا مي مفررا دول كار جونهايت محفوظ قلحد جيسا ب- جم في ملوك عشان اورهنيرا ورافقان بن منذر کے مقابلے میں ای پہاڑ میں بناہ لی۔ اور بمیشکا میاب ہو سفار آپ بہال جاکر متيم بوجائي \_ بحرا جاادر ملى دونول بهارون يربين والفيله ط يكوكول كوبلاكس-يخدادى دن ندگزري كے كدائ فتيلہ كے لوگ بياده اور سوارا ب كى مدو كے لئے آجاكيں گ\_اس وقت أكرآ بكى رائع مقالبان كى جوتوش آب كے لئے بين بزار بهاور سیا ہوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ جو آپ کے سامنے اٹی بہادری کے جو بروکھا کی گے۔ اورجب الكان مين سے كى الك كى آكى كى كى كى كى كى كى كى كى كى آپ كا كى گئے سك حضرت حسین دیگاہ نے فرمایا۔ اللہ العالیٰ آپ کواور آپ کی قوم کو جزائے خیرعطاء فرمائے مر اوار حر بن برید کے درمیان ایک بات ، وچکی ہے۔اب ہم اس کے بابتد ہں۔اس کے ساتھ کہیں جائیں علقے۔اور عمیں کچھ پید ٹیس کے جمارے ساتھ کیا ہونے والا ب\_ طرياح من عدى رخصت مو كال اورايية ساتهد سامان رسد في كردوبارد آف كاوعده كر كنار اور فيرآ ع بي محروات الله على حضرت مسين عظاء كي شباوت كي غلوافيرين كولوث كنار

#### حضرت حسين كاخواب

اس طرف حضرت حسین روسیات بر به اور نفر بنی مقاتل تک یکی گئے۔ یہال یکی گئے۔ یہال یکی کرآپ کو ذراغ نور گی ہوئے وانا الله و اجعوں کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزاد نے کا کبرنے ساتو گھرا کرسائے آئے اور او چھا ایا جان کیایات ہے۔ آپ نے فرمایا کر بیل کہ بی گھوڑ مواد میرے پاس آ یا اور اس نے کہا کہ یکھ لوگ چل رہی ہیں ۔ اس سے بیل موقی ال کہ بی سے اس کے اس کی موتی اس کے اس کی خبر ہے۔

حضرت على اكبركامومنانه ثبات فتدم

صاجزادے نے وض کیا آباجان کیا ہم حق پڑئیں۔آپ نے فر مایافتم ہے آئی ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلاشیہ ہم حق پر ہیں۔صاجزادے نے عرض کیا چرجمیں کیا ڈر ہے۔جبکہ ہم حق پر مررہے ہیں۔حضرت صین کا کھنے نے ان کوشا ہاش دی اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہزائے خیر مطاح فرمائے تم نے ایسے بارے کو بھے حق ادا کیا۔

اسطے بعد حضرت حسین رہے ہیں روانہ ہوئے۔ مقام نیوی تک پہنچ تو ایک سوار کوفہ
کی طرف ہے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آگر حربین
پر بید کو سلام کیا۔ حضرت حسین رہے کہ کو سلام بھی نہ کیا۔ اور حرکو ابن نریاد کا ایک خط
پر بید کو سلام کیا۔ حضرت حسین رہے کہ کو سلام بھی نہ کیا۔ اور حرکو ابن نریاد کا ایک خط
پر بیا یہ بھی تھی تھی کہ وقت تہمیں میرا پی خط طلق حسین رہے ہو میدان تک کردو
اور ان کو کھلے میدان کے سواکسی بناہ کی جگہ میں نہ اتر نے دو۔ اور الیے میدان کی طرف لے
جا و بہاں پانی نہ جواور میں نے اپنے قاصد کو تھم ویا ہے کہ جب تک میرے اس تھم کی تھیل نہ
کردو کے تہارے ساتھ دیے گا۔''

ریخط پڑھ کرحرنے اس کامضمون حضرت حسین کھیدکوستادیا اورا پئی مجبوری ظاہر کی۔ کہ اس وفت میرے مریر جاسوں مسلط ہیں۔ بین کوئی مصالحت نہیں کرسکتا۔

## اصحاب حسین کاارادہ قبال اور حسین کا جواب کہ میں قبال میں پہل نہیں کروں گا

اسوفت حضرت حسين دالله کے ساتھوں اس سے زمیر بن القین دلا نے عوض کیا
آپ و کچور ہے جین کہ ہرآئے والی گھڑی مشکلات ایس اضافہ کر ردی ہے اور ہمادے لئے
موجودہ لفکر سے قبال کرنا آسان ہے جسیت اس کے جواس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین
دلا نے فرمایا کہ جس قبال ہیں پہل ٹیمن کرنا چاہتا۔ زبیر بن القین دلا ہے فرض کیا کہ آپ
قبال کی ابتداء نہ کریں۔ بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو تفاظت کی جگہ ہے اور
دریائے فرات کے کتار سے پر ہے۔ اس پراگر بیلوگ ہمیں وہاں جائے سے روکیس او جم
قبال کریں۔ آپ نے بی چھا کہ بیکولی بستی ہے۔ کہا گیا کہ عقر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں
عقر سے خدا کی بناہ ما نگرا بول۔ عقر کے لفظی معتی ہلاکت کے جیں۔

عمر بن سعد حیار ہزار کا مزید انتکر کے کر مقالبے پر پہنچے گیا

ابھی بیرصرات ان گفتگویل منے کدا بن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر سے جار برالہ فوج کے ساتھ مقابلے کے لئے بھیج ویا عربین سعد نے ہر چند جا ہا کہ اس کو صفرت مسین مقابلہ کے مقابلے کی معیب نے جار برالہ علی کہ اس کو صفرت مسین مقابلہ کے لئے بھیجے ویا عمر بن سعد یہاں پہلی تو صفرت مسین کا نے کی وجہ مقابلہ کے لئے بھی ان کی وجہ بھی آئے کی وجہ بھی آئے ہیں ۔ آگراب بھی ان کی مقابلہ کے بدل میں مائی کو فیکا بالمایا ہوا آیا ہوں ۔ آگراب بھی ان کی مقدون کا جدل بھی ان کی مقدون کا جدل بھی ان کی مقدون کا جدل کی ان کی مقدون کا جدل کی ان کی مقدون کا جدل کی ان کی مقدون کا جدل کھی ان کی سعد نے ابن زیاد کو اس

حضرت حسين كاياني بندكردين كاحكم

این زیاد نے جواب دیا کے حسین رہا ہے سما سے صرف ایک بات رکھو کہ برنیا کے باتھ پر بیعت کریں۔ جب دہ انبا کریں تو چرہم فور کریں گے۔ کدان سے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اور عرکو کھم دیا کے حسین دی اور ان کے رفقاء پر پائی بالکل بند کردو۔ بید واقعہ حضرت حسین دی اور عمر کے کہ اس کے رفقاء پر پائی بالکل بند کر دیا گیا۔ حسین کے شارت کے بیال جک کہ جب بیاس جھٹرات بیاس سے پر بیٹان ہو گئے تو حضرت حسین کے اپنے کے اپنے کا مجاس بن علی کے ایک کو تیس موارا ورتیس بیادوں کے ساتھ پائی لائے کے لئے بیٹی ویا۔ پائی لائے کے لئے بیٹی ویا۔ پائی لائے بیٹر بن معدی فوج سے مقابلہ بھی ہوا۔ مگر بالاخر بیس مشکلیں پائی کی مجرال ہے۔

حضرت حسين اورغمر بن سعد كي ملا قات كا مكالمه

اس کے بعد حفرت حسین میں نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج دات کو جاری ملاقات اپنے ایپ نشکر کے ساتھ ہوجائی جا ہے۔ تا کہ ہم سب کے سامنے گفتگو کرس عمر بن سعداس پیغام کے مطابق رات کو ملے۔

حضرت حسین کا ارشا د که نتین با تول میں سے کوئی ایک اختیار کرلو هغری حسین در ایاک مارے بارے میں آپ تین صورتوں میں سے وئی اختیار کرلو۔

ا۔ میں جہال سے آیا ہول وہیں والیس چلاجا ؤل۔

۲۔ یامیں بزید کے پاس بھٹی جاؤں اور خوداس سے اپنامعا ملہ طے کروں

سا۔ یا چھے سلمانوں کی کی سرحد پر پہنچادو۔ جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا ہیں ای ہیں بسر کرونگا۔
بعض لوگوں نے آخری ووصور توں کا اٹکار کیا کہ حضرت حسین دیگھ نے یہ دوصور تیں
پیش نہیں فرما کیں۔ عربی سعد نے حضرت حسین دیگھ کی یہ تقریرین کر پھرائی ن یا دکو تحدالکھا
کہ اللہ لقالی نے جگ کی آگ بھادی اور سلمانوں کا کلمہ شنق کر دیا۔ چھے حضرت حسین
دیگھ نے تین صور توں کا افتیار دیا ہے اور ظاہر ہے ان بیل آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امام کی اس بیل آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس بیل سلمان وقلاح ہے۔

ابن زیاد کاان شرطوں کوقبول کرنااورشمر کی مخالفت

این زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خواہے متاثر ہوااور کہا کدید خطالیہ ایسے خص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی جا بتا ہے اورا پی قوم کی عافیت کا بھی خواہشندہ ہے ہم نے اس کو قبول کرلیا۔ شمر ذی الجوش نے کہا کہ کیا آپ حسین کے کہا میں کہ قوت حاصل کرکے پھر تہارے مقابلہ پر آئے۔ وہ اگر آئ تہبارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کھی تم ان پر قابونہ پاسکو گے۔ مجھاس بیس عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں با تیں کرتے ہیں ہاں آپ حسین کے کواس پر مجود کریں کہ وہ آپ کے پاس آجا کیں پھر آپ جا ہیں مرادیں جا ہیں معاف گریں۔

این زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کوائی مضمون کا خطالکیھا اورخود شمر ذی الجوش ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور پہ ہدایت کر دی کدا گر عمر بن سعداس تھم کی لقبیل فوراند کریں تواس کو آل کر دیا جائے اوراس کی جگہ تم خود کشکر کے امیر ہو۔

### این زیاد کا خط<sup>ع</sup>ر بن سعد کے نام

''اما بعدا بیس نے تہمیں اس لئے نہیں بیجا کہتم جنگ ہے بچو یا ان کو مہلت دویا ان کی سفارش کرو۔اگر حسین اوران کے ساتھی میرے علم پرصلے کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی سالم بہال بجبچا دو۔ ورندان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو آل کرو۔ شلد کرو کیونکہ دو اس کے ستحق ہیں اور پھر قبل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند ڈالو۔اگر تم کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند ڈالو۔اگر تم کے بعارے اس کا کھیل کی تو تم کو ایک فرما نیم رواری طرح انعام کے گا اورا گراس کی تھیل میں تھیل کی تو تم کو ایک فرمانی میں کرتے تو بھارے اکرا کراس کی تھیل کے بھیل کے تاب کا مراکز دو اور چاری شرح سے بیرد کردو۔ والسلام۔

شمریہ حکم اور پر خط کیکر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین عظیمہ کے ساتھیوں میں اس کے چھو پھی زاد بھائی عباس جعفر عثان بھی ہیں۔ ابن زیاد ہے ان چاروں کے لئے امان حاصل کیا اور روانہ ہوگئے۔ شمر نے پر پروانہ امان کی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھی دیا۔ پر پروانہ دکھ کر یک زیان ہوکر ہو لے جہیں امان ویاجا تا ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں۔ اللہ کا امان تمہارے امان کی حاجت نہیں۔ اللہ کا امان تمہارے امان کے حاجت نہیں۔ اللہ کا امان تمہارے امان کی حاجت نہیں۔ اللہ کا امان تمہارے امان یہ بھی امان پر بھی '

شمر یہ خط لیکر جب تمر بن سعد کے پاک پہنچا تو سجھ گیا کہ شمر کے مشودے سے مید

صورت عل میں آئی ہے۔ کہ بیرامشورہ روکرویا گیا۔ اس کو کہا کہ تم نے برواظلم کیا کہ مسلمانوں كاكله متفق موريا تفااس كوختم كرتے قبل وقال كا بازارگرم كرديا۔ بالاخرحسين ﷺ كوبيد پيغام بہنجایا گیا۔آ ہے اس کوقبول کرنے سے افکار فرمادیا کداس ذلت سے موت بہتر ہے۔

حضرت حسين كاآ تخضرت صلى الشعلية وللم كوخواب ميس ويكهنا

شمرذي الجوش اس محاذ يرمحرم كي نويس تارخ كو پېنجا\_ حضرت حسين ﷺ اس وقت اسية خيم كرمامة بيشي موع تقاى حالت ين يكها وكله آكراً كله بند موكى ادر بجرايك آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی بعشرہ زینب نے بیآ دازی قودوڈی آگی اور وجہ پوچھی فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخواب میں ویکھا ہے فرمایا کساب

ہارے یاس آنے والے ہو

بمشيره بيرس كررويزين \_حصرت حسين ويلايه نے تسلى دى۔اى حالت بين شمر كالشكر سائے آگیا۔ آپ کے بھائی عباس عظامہ آگے ہو ھے اور حریف مقابل سے تفتگو ہوئی۔ اس نے بلامبلت قال کا علان سایا عباس دی تر سیس تعید کواطلاع دی۔

# حضرت حسين أنے أيك رات عبادت ميل گزارنے کے لئے مہلت مانگی

حضرت حسین ﷺ نے فر ہایا کہان ہے کھو کہ آج کی رات قبّال ملتو کی کردو۔ تا کہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز و دعا اور استغفار کرسکوں شمراور عمر بن سعد نے اور لوگوں ہے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور والیس ہوگئے ۔

# حضرت حسین کی تقر براہل ہیت کے سامنے

حصرت مسين الملاف في التي الل بيت اوراصحاب كوجع كر كما يك خطبه وبالحس المر أرمالا د میں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ میں آپ کاشکراداکرتا ہوں کہ آپ نے جمیں شرافت نبوت سے نوازا۔اور تمیں کان ، آگھ ول ۔ دیتے۔ جن سے ہم نے آپ کی آیات مجھیں اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطافر مائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گز اربندوں میں داخل فرمالیجے''۔

اس کے بعد فرمایا '' میر علم میں آئ کمی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار نیکو کار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی اور نہ کمی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظراً تے ہیں۔ آپ لوگول کو اللہ تقالی میری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے میں جمعت موں کہ کل معاما آخری دن ہے میں آپ سب کوخوش سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہوجا واور جہاں بناہ ملے چلے جاؤ۔ اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ بیکڑ واور مختلف علاقوں میں جیمیل جاؤ۔ کیونکہ دشمن میرا طلب گارہے۔ وہ مجھے یا سے گاتو دومروں کی طرف الثقات نہ کرے گا''

میہ تقریری کر آپ کے بھائی اور اولا داور آپ کے بھائیوں کی اولا داور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزا دے یک زبان ہو کر بولے کہ داللہ ہم برگز ایسانہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعدیاتی ندر کھے۔

پھر بنوعتیل کوخطاب کر کے قرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو بچکے بیں۔وہی کائی جیں تم سب والیس ہوجاؤ۔ بیل تمہیں خوش سے اجازت ویتا ہول ۔انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کوکیامنہ دکھلا کیں گے کہاہیے بزرگوں اور بزوں کوموت کے سامنے چھوڑ کراچی جالن بچالائے۔ بلکہ واللہ ہم اپنی جانیں اور اولا وواموال قربان کردیں گے۔

مسلم بن عوجہ نے ای طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قبال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔

آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی الله عنہا بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے تسلی دی۔اوریدومیت فرما گی۔

حضرت مسین کی وصیت اپنی ہمشیرہ اور اہل ہیت کو "میری بہن میں تنہیں خدا کی تتم دینا ہوں کہ بیری شہادت برتم کپڑے نہ بھاڑ نااور سیدکو کی دغیرہ ہرگزند کرنا۔ آوازے دونے چلانے سے بچنا" میوصیت فرما کر با برآگ اورایت اصحاب کوجن کر کے تمام شب تبجد اور دعا واستغفار میں مشغول رہے۔ بید عاشوراء کی رات تھی گئی گئی ہوم عاشوراء اور روز جمعد اورا کیک روایت کے مطابق شنبہ صبح نمازے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد تشکر کے کرسا شخ آگیا۔ حضرت حسین مظاہد کے ساتھ اس وقت کل بہتر اصحاب شھے شئیس سوار اور جالیس بیادہ۔ آپ نے جمی مقابلہ کے لئے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔

### حربن پزیدحضرت مسین کے ساتھ

عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو چار حصول پر تقلیم کر کے جرائیک حصہ کا ایک امیر بنایا فقاران میں سالیک جملے ایک جمل کا ایک امیر بنایا فقاران میں سالیک جمل کا امیر حمین برید تھا۔ جوسب سے پہلے ایک جرار کا لشکر لے کر سفا بلد کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اور حفرت حمین اللہ بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بھی بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کا روائی پر نادم ہو کہ حضرت حمین کھوڑ اورڈ اکر حضرت حمین کھیلی ہو کہ حضرت حمین کھیلی کے لئے راستہ نہ کے لئے کہ بیری ابتدائی عفلت اور آپ کو واپسی کے لئے راستہ نہ ویت کا تیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو بھی و کیورٹ جیں۔ واللہ بھے یہ انداز ہونہ تھا کہ بیہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک بھی جا تیں گے۔ اور آپ کی بات نہ ما تیں گے۔ اگریش سے جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکنا۔ اب تا عب ہو کر آپا ہوں۔ اس لئے اب میری سزا تو بھی سے کہ بین آپ کے اب میری سزا تو بھی

# دونوں لشکروں کا مقابلہ،حضرت حسینؓ کالشکر کوخطاب

حصرت مسين عطي محورت برسوار موسة اوراً على برده كريا أ وازبلند فرمايا:

و الوگوا میری بات سنوجلدی نه کرور تا که بیس حق تصیحت ادا کردوں۔ جومیرے ذمہ ہے۔ اور تا کہ بیل شہیں اپنے بیباں آنے کی وجہ نظاروں۔ پھرا گرتم میراعذر قبول کر داور میری بات کوسچا جا نواور میرے ساتھ انساف کرونو اس میں تمہاری فلات و سعاوت ہے۔ اور پھر تنہارے لئے میرے قبال کا کوئی راستیٹیں۔ اورا گرتم میراعذر قبول نہ کرونو تم سب ل کرمقرر کرواپناکام اور جمع کرلوایئ شریکوں کو پھر شدہ ہے آگا گائے بھی شبہ پھر کرکز روپر سے ساتھ اور جھ کو مہلت شدد۔ (بیدہ الفاظ میں جو توح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیے تھے۔ مترجم) بہنوں کی گرید وز ارکی اور حضرت حسیس کا اس سے روکتا

حضرت حسین ﷺ کے بیالفاظ بہنوں اور مورق کے کا نول ہیں پڑے تو منبط نہ کر عکیں۔رونے کی آ وازیں بلند ہوگئیں۔حضرت حسین ﷺ نے اپنے بھائی عہاس ﷺ کو بھیجا کہ ان کو تھیوت کر کے خاصوش کر دیں اوراس وقت فرمایا کہ اللہ نعالی این عہاس ﷺ پررتم فرمائے انہوں نے بھیج کہا تھا کہ مورق کو ماتھ نہ لے جا ڈ۔

# حضرت حسين كاوروا تكيز خطبه

حضرت حسین رہ اور میں در در ایک و میں ہے ہوئی ہے ہوئی اطب کر کے متوجہ کر چکے اور عور تول کو خاموش کر دیا تو ایک در داگلیز وضیحت آمیز بلیغ ویے نظیر خطب دیا۔

جروننا داور درود وسلام کے بعد فرمایا '' اے لوگوا تم میرانب دیکھویل کون ہول۔ پھر
ایٹ داول بیں غور کروکیا تمہارے لئے جائز ہے کہ تم بھے آل کرو۔ اور میری عزت پر ہاتھ
ڈالو کیا بیل تمہارے نی سلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز اوی رخی اللہ عنہا کا بینا تہیں ہول۔ کیا بیل
اس باپ کا بینا تھیں ہوں جورسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کا بیچا زاد بھائی وسی اوئی المؤسنین بائلہ تھا۔
کیا سیدائشہد اوجز وظافی میرے باپ کے بیچا تمیں کیا چھا روز اللہ میں میری ہوئی میں
کیا تہیں بید مدیث مشہور تمیں کچئی کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیچھا ورمیرے بھائی میں
کیا تہیں بید مدیث مشہور تمیں کچئی کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیچھا ورمیرے بھائی میں
کرتے ہواور واللہ میری بات بالگل جی ہے بی نے قریم بھی جو میں بیری بات کی تقد این
معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں میری بات کا بیقین تبیں او
تہیارے اندرائے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تقد این ہو تھی ہے۔ او چھو جائر بن عبداللہ
سے دریافت کروابوسے یہ یا تہیل بن سعدے معلوم کروز یہ بن ارقم یا انس سے وہ تمہیں بتلا تمی

لے میراخون بہائے سدو کے کوکافی نیس مجھے بتلاؤ کریس نے کئی آفٹل کیا ہے کہ ش کے تصاص میں جھے تن کررہے ہو یا میں نے کئی کامال لوٹا ہے یا کی کورٹم لگایا ہے"۔

اس کے بعد حضرت حسین عظامتے روساء کوف کا نام لیکر پکارا۔ اے شیٹ بن ربی ا اے تجازین الجراء اے قیس این اضعث اے زیدین حارث کیاتم لوگوں نے بچھے بلائے کے لئے خطوہ کیس کیھے۔ بیرسب لوگ کر گئے کہ ہم نے تبیس کیھے۔ حضرت حسین میٹا نے قرمالیا کر جرے یاس تنہارے خطوط موجود ہیں''۔

اس کے بعد قرمایا:"اے لوگوا اگرتم میرا آٹا پیشد ٹیس کرتے تو بھے پھوڑ دوش کی ایک زمین میں چلا جاتوں گا جہاں بھے اس مطا'۔

قیس بن اهدت نے کہا کہ آپ اپنے پچاڑا و بھائی ابن زیاد کے بھم پر کیول ٹیس اقر آتے۔ وہ پھرآپ کے بھائی بین آپ کے ساتھ براسلوک تدکریں گے۔ حضرت حسین عظامہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقبل عظام کے فقل کے بعد بھی تمہاری بھی دائے ہے۔ واللہ میں اس کو بھی قبول ندکروں گا۔ بیفرما کر حضرت حسین عظام گھوڈے سے اقرآئے۔

اس کے بعد زبیر بن القین ری کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو تصیحت کی۔کہ آل رسول کے خون سے باز آجا کی ۔اور بٹلایا کہ اگرتم اپنی اس ترکت سے بازند آسے اور اتان زیاد کا ساتھ دیا تو خوب جھالو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی قلاح نہ پیٹے گی۔ وہ تم کو بھی آئی ہ عارت کرے گا۔ان لوگوں نے زبیر عظامکہ برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کوئی کر کے ابن زیاد کے پائی بھیجیں گے۔

زیر عظیمنے پھر کہا کہ ظالموا اب بھی ہوئی بیس آئے۔فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا سید کے بیٹے (این زیاد) نے زیادہ محبت واکرام کاستحق ہے۔اگرتم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کواوران کے بچازاد بھائی پزیدکو چھوڑ دو کہ وہ آپس بیس نہٹ لیس بخدا پزید بن معاویہ میں تم سے اس برنا رائل نہ ہوگا۔

جب آفتگوطویل ہونے گلی تو شمرنے پہلا تیران پر جلادیا اس کے احدام بن زید عظامہ جواب تا تب ہوکر حضرت حسین عظامہ کے لشکر ٹس شامل ہو گئے تھے آگے ہو سے اور لو گول کو ا بر بن بربد رجمی تیر سینکے گئے۔ وہ وائی آ گئے اور معزت میں وہائے آ گے كنز يهو كالا الداس كا بعد تيرانداذى كاسلسلة والم يوكيا يرتك الأكاسان كى جنك موتى-فریق مخالف کے بھی کافی آ دی مارے گئے۔ معزرت تسین مظام کے رفقاء بھی بعض شہید موے۔ حرین بزید نے معزت میں مطاب کے ساتھ موکر شدید قال کیا۔ بہت سے وشنول کو مل كيا مسلم بن عوجه هافار في بوكر كريز \_\_ حبيب بن مظهر هافان مح ياس آت اوركها كريدت كي فو فرى تهار يا التي ب- الريان بيان كري تهاد ي في فيدو ا والا مول توش تم عقبهاري وحيت وريافت كرتا \_انبول في كبابال ش اليك وحيت كرتا مول اور حضرت حسين وظائد كي طرف اشاره كرك كهاك جب تك زئده موان كي حفاظت كرنا-اس كر بعد على وبد بخت شمر نے بيارول طرف سے معزت حسين عظامان كر فقاء پہلے بول دیا۔ معرت معین عظف کر فقام نے بوی بہادری سے مقابلہ کیا کوف کے نظر رجی طرف حمل كرت شخف ميدان صاف بوجا تا تفار جب عرده بن قيس في بيالت ويكهي توعمر ين معيد عريد كمك طلب كى دورهيث بن ربعى عدكها كرتم كيول أكريس برحة ال وقت الليث عدبانة كيااوركها كتم ب كراه بورائ في الله جواس وقت روساز شن برسب ے اجتر ایس ان علا کرتے ہو۔ اور سیرانے کار کے این زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔

عمرو بن سعدنے جو کمک اور تازودم سپائی بھیج سے آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ اسحاب حسین دیٹھ نے بھی نہایت بہاوری ہے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڈ کر میدان میں بیادہ آ گئے۔ اس وقت حربن پزیدئے خت قال کیا۔ اب دشنوں نے جیموں میں آ گ دگانا شروع کی۔ گھمسان کی جنگ میں نما ز ظہر کا وقت

حضرت حسین عظام کے اکثر رفتاہ شہید ہو چکے تھے۔ اور دشن کے دہے حضرت حسین ﷺ کے قریب ﷺ کے تھے۔ ابوشاعہ صائدی نے عرض کیا کہ بیری جان آپ پر قربان بويس جابتا بيون كمآب كرما مختل كياجاؤن ليكن دل بدجابتا ب كدخبر كاوت مو يكاب ريفاز اواكر كريروروگار كرائ جاؤل - معزت امام حسين عليك في آواز با لندفر ما یا که چگ ملتوی کروبیال تک که بهم نماز پر دیایس سالی تحسیان جگ می کون منتا \_ طرفین کے آل وقال جاری تھا۔ اور ابوشامہ دیا جات میں شہید ہوگئے۔ اس کے بعد حفرت حسين والله في اين چنداصاحب كرماته فماز ظهر صلوة الخوف كم مطابق ادا فرمائي - نماز ك بعد يعرفال شروع بوا اب ياوك حفزت مين عظيد ك ي ي عل من حن حفرت مين ملك كرما من آكر كور و الا حدب تيراية بدن يركما في دب-بہان تک کد زخوں سے چور او کر گر گئے۔ اس وقت زبیر بن القین عظام نے معرت حسین ﷺ کی مدافعت میں بخت قبال کیا۔ بیان تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت مسين ري كان جر چندرفيقول كوئي شربا تفاراور يدفقاء يكي و كيورب تق كرام د صرت صين الله كويها كت إلى د فود في كت بين تواب ان بين على عد برفض كى يد غوابش تقی که میں حضرت حسین مظاف کے سامنے پہلے شہید ہوجاؤں اس لیتے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس میں حضرت حسین عظامہ کے بڑے صاحبزادے حفرت على اكبرر شعريز عنة 1وئة كيز هير

انا این علی بن الحسین بن علی محن و زب البیت اولی بالنی معنی میں حسین بن علی رشی الله عنها کابینا جول متم ہے رب البیت کی کے ہم رسول الله

صلی الله علیه وسلم ہے قریب تر ہیں کم بخت مرداین منقذ نے ان کونیز د مارکر گرادیا۔ پھر پھی اور شق آ کے برا مے اور الل کے تکوے کر دیتے۔ حضرت حسین عظیمہ سمامنے آ کے اور کہا خدا تعالی ای قوم کو برباد کرے دھنے تھے کو ل کیا ہے۔ بیاوگ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کیے بے وقوف ہیں۔ تیرے احداب زندگی برخاک ہے۔ان کی لاش افغا کر فیمے کے باس لا کی كى عربن سعد نے قائم بن سن فاللہ كرس ير الوار مارى و دار ساوران كے مندے لكا یا تماہ تو حضرت جسین عظیمتے دور کران کوسنجالا اور تمریز تکوارے حملہ کیا کہتی ہے اس کا باتدك كيار حفرت حين مظاه ن اليه يحقيم قاسم عظاء كي لاش كواسية كاندهم يرافحا كرلائ اورائع مين اوردوس الل بيت عربرابرانا ديا-اب مفرت حسين عظف تحريباً تجاب باروردگاررہ گئے۔ لیکن ان کی طرف بوجے کی کی کو مت فیس ہوئی۔ اس طرح بہت دریتک بھی کیفیت ری کہ جو محض آپ کی طرف برد هناای طرح اوٹ جا تا اور حضرت حسین ﷺ کِقُل اوراس کے گناہ کو اپنے سر لینا ندجا ہتا تھا۔ بیبال تک کرقبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب ما لک بن نسير آ مح بوها اور حضرت حسين عقف كرير يو تواد عمله كيا- آپ شديدرهي مو كاراي جيوال صاحراد عربالله والكاوراني كوديس شماليا - ين اسدے ایک بدنھیب نے ان کو بھی تیر ماد کر بلاک کرویا۔ حضرت میلن عظا نے اس معصوم بچدکا خوان لیکرزین ریکھیرویااوردعا کی بااللہ تو ای ان ظالموں سے جاراا تھام لے۔ اس وقت معرت سين وظاء كى بياس حدوث جى تى \_ آ ب يانى ييخ كليا وريات فرات كة يب تشريف في المصح وظالم حيين بن فيرة آب ك منه يرنشانه كرك تير يهينا جرة ب والكاوروين مبارك عفران جارى وواكيا إنَّا بلَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَّا جَعُونَ.

حضرت حسين كى شهادت

اس کے بعد شمر دس آ دی ساتھ کیکر حضرت حسین عظام کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین شاہ شدید پیاس اور اپنے زخموں کے باوجودان کا ولیراند مقا بلد کرد ہے تھے۔ اور جس طرف حضرت حسین بھی بڑھتے ، یہ بھا گئے نظر آتے تھے۔ الل تاریخ نے کہا کہ بدا کیک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور الرابس بیت آئی کر دیتے گئے جی اس کوخود شدید زقم کے ہوں ا اوروہ پائی کے ایک آلک قطرے سے محروم ہواوروہ اس وقت ثبات قدی سے مقابلہ کررہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے سلے سابق بھیٹر بکر یوں کی طرح بھا گئے تاتیں۔

ضرنے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین کا استحقال کرنے سے برشخص پچنا جا ہتا ہے تو آواز دی کہ سب کیارگی جملہ کرو۔ اس پر بہت سے بدنعیب آگے بڑھے۔ ٹیزوں اور تکواروں سے کیارگی حملہ کیا اور بیابن رسول اللہ خیرطلق اللہ فی المارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے ضہیر ہوگئے۔ اِللَّ اللہ وَاللّٰہ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ

شمر نے خولی بن بربید ہے کہا کہ ان کا سرکاٹ اووہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کا نب گئے۔ پھڑتی بد بخت سنان بن آئس نے سیکام انجام دیا۔ آپ کی لائش کو دیکھا تو جینتیں رقم نیزوں کے اور چونیس رقم کواروں کے ان کے علاوہ فرضی اللہ عنہ مو و ادھاہ ورزقنا حبہ و حب من واللہ دھرت حسین کے اور عام اہل میت کے آل سے فارخ بموکر پر فالم علی اصغر حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے شمر نے ان کو بھی آل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ بحال اللہ تم اللہ کی کو تو ان اللہ تم بچائی کرتے بمواور جب کہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آگا اور کہا کیاں فورتوں کے خیر کا باس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے کوئی تعرض نہ کرے۔

لاش كوروندا كبيا

ا بن زیاد ثنتی کا حکم تھا کر قبل کے بعد لاش کو گھوڑ ول کی ٹاپیل میں روندا جائے عمر بن سعد نے چند موارول کو حکم دیاانہوں نے مید بھی کر ڈالل اٹنا بلڈو واٹنا الیّند رَ اجعُونَ ،

# مقتولين اورشهداء كى تعداد

جنگ کے خاتمہ پر متعقولین کی شار کی گئی آؤ حضرت حسین کے اصحاب بیس بہتر حضرات عمبید ہوئے اور عمر بن معد کے نشکر کے اضاعی سپائی مارے گئے ۔ حضرت حسین عظیما اوران کے رفقا برگوا کی عاضریہ نے ایک روز بعد افرن کیا۔

حضرت تحسین اوران کے رفقاء کے سراین زیاد کے دربار میں خولی بن بردیدادر تبدین سلمان حضرات سے سرکولیر کوفیر داند بوت اوراین زیادے سائے پیش کے ۔ائن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کوسانے رکھا۔اورا کی چیزی

حضرت حسین عظامہ کے وہن مبادک کو چھونے لگا۔ زیدین ارقم عظام سے در ہا گیا اور بول

اٹھے کہ چیزی ان جبرک ہوشوں کے اوپر سے ہٹا لیں ۔ ہم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی

معبود جیس ۔ کہ بیس نے وسول الدّصلی اللّہ علیہ وسلم کود یکھا ہے کہ ان ہوشوں کو بوسر دیتے تھے۔

یہ کہ کردہ پڑے ۔ ایمن زیاد نے کہا کہ اگرتم س رسیدہ بوڑ سے نہ ہوتے تو جس تمباری بھی گرون

ماد ویتا۔ زیدین ارقم خظام ہے کہتے ہوئے باہرا تھے ۔ کہ اے قوم عرب تم نے سیدۃ النساء قاطمہ
رضی اللہ عنہا کے بیے کو ل کردیا۔ اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیرینا لیا۔ وہ تمہارے احتمال کو لی کو

بقیداتل بیت کوکوفه میں .....اور .....ابن زیاد سے مکالمه

عمرا بن سعد دوروز کے بعد بیت اللہ بیت حضرت حسین عظامہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور کے ساتھ سے بہنوں کے ساتھ بہنوں کے اللہ بہت کو این زیاد کے ساستے بہتی کیا تو حضرت مسین دیائی کی بہتی و ایست و بہا اور فراب کیزے بہتی کو این زیاد کے ساستے بہتی کیا تو حضرت بائد بیال ان کے گردیس اور ایک طرف جا کر خاصوش بیٹھ کئیں۔ این زیاد نے بہتی اور ان کی بہتی میں اور ایک کی بہتی وار یافت بہتے والی کون ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب ند دیا ۔ کئی مرتبہ ای طرح وریافت کیا گردینب رضی اللہ عنہا کوئی جواب ند دیا ۔ کئی مرتبہ ای طرح وریافت بیت قاطمہ رضی اللہ عنہا کوئی کر پولیں شکر ہے اللہ کا اور تھا رکی کا اور تھا کوئی کر پولیں شکر ہے اللہ کا ہی سے جوائلہ کی نافر مائی کرے۔ دیا کہ بیا کہ بیار کیا ہوں کا رہا ہوں کا کہ بیار کیا ہی کا کہ بیارے کیا کہ بیارے کا بھا کہ بیارے اللہ علیہ بیاک کی سے تھیں محمد معلی اللہ علیہ واللہ کیا ہوں کا فرمائی کرے۔ دیا کہ بیار کیا اور تھا کوئی کیا کہ بیارے کیا کہ کیا کہ بیارے کیا کہ بیارے کیا کہ کیا کہ کوئیا کوئیا کیا کہ کیا کیا کہ کوئیا کیا کہ کوئیا کیا کہ کیا کہ کوئیا کیا کہ کوئیا کیا کیا کہ کوئیا کہ کوئیا کیا گرائی کیا کہ کوئیا کوئیا کیا کہ کوئیا کیا کوئیا کیا کہ ک

ا بن زیاد نے خصر میں آ کر کہا کہ اللہ نے بھے تمہارے غیظ سے شفادی۔ اور تنہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا دل بحرآیا۔ رونے لکیس اور کہا کہ تونے بهار ريسب ييمونون مرون كولل كرديا - اكريكي تيري شفا جاز شفا مجمد الد

اس کے بعد این زیاد علی اصغر دی ایک طرف متوجہ جوا۔ ان کا نام او چھا بتلایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہاوہ تو قتل کردیا حما علی اصغر مطالعہ نے بتاایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے۔ ان كانام بھى تلى تقاماين زياد نے ان كو بھى تقل كرنے كا ادادہ كيا تو على اصغر عظائد نے كہا ميرے بعدان عورتوں کا کون تقبل ہوگا۔ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنباان کی پھوپھی ان کو لیٹ محتیں اور کینے لیس ۔ کداے این زیادا کمیا ایسی تک ہمارے خون سے تیزی بیاس فیس بھی میں تھے خدا کا تم وی ہوں اگران کو تل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ آل کردے۔ علی اصغہ عظامین نے قرمایا اے ابن تریاد ااگر تیزے اوران عورتوں کے درمیان کوئی قرابت بيتوان كرماتيدكى صالح متقي مسلمان كوجيجتا جواسلام كي تعليم كرمطابق ان كى رفاقت كريه بيان كرابن زياد في كبارا جمال الركة كويجوز دوكه خواج الوراق كما تحدجات اس کے ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حسین ﷺ اور علی ﷺ پر سب وشتم کیا۔ بھی بین عبداللہ بن عقیف از دی بھی تھے۔ کھڑے بوٹا پیما تھا اور بمہ وقت مجدين رج تحد كهاا المان زيادة كذاب بن كذاب بي تم انهام كاولا وكوتل كرتے بواورصد يقين كى ي باتيں بناتے ہو۔ اين زياد نے ان كو گرفتار كرنا جا با توان ك فنيل كوك چيزائے كے لئے كوئے او كتاب لئے چيوز ديتے گئے۔

حضرت حسین ؓ کے سرمبارک کو کوفد کے بازاروں میں پھرایا گیا پھریزید کے پاس شام بھیجا گیا

ائن زیاد کی شقاوت نے ای پر بس میں کیا بلکہ تھم دیا کہ حضرت حسین دی تھا کے سرکو ایک آکٹری پر اکھ کر کوفیہ کے بازاروں اور گلی کو چوں بٹن تھمایا جائے کہ سب اوگ و کچے لیس۔ اس کے بعداس کواور دوسرے اصحاب کے سروں کو پرزید کے پاس ملک شام تھی دیا۔ اور ای کے ساتھے مورتوں بچول کو بھی روانہ کیا۔ بدلوگ شام پنچے تو افعام کے شوق بیس حرین قیس جو ان کو کیکر کیا تھا فورا مزید کے باس بابنچا۔ بزید نے بچھا کیا خبر ہے۔ اس نے سیدان کر با کے معرکہ کی تفصیل بتلا کر کہا کہ امیر الموشین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی۔ بہرب مارے گئے اوران کے سرعور نیں اور بیجے حاضر ہیں۔

بیرحال بن کریزبیدگی آ تکھول ہے آنسو بینے گلے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت عا ہتا تھا کہ بغیرِقل کے گرفتار کرلو۔اللہ تعالی ابن سمیہ برلعت کرے۔اس نے ان کوفل کرا وياليضا كافتم أكرمين وبال موتا تومين معاف كرويتا بالتدتعالي حسين عظ مرويتا والمدتعا لي اوراس طخض كوكوني انعام نبيس ديابه

سرمبارک جس وفت بزید کے سامنے رکھا گیا تؤیزید کے ہاتھ میں چیٹری تھی۔ حضرت حسین ﷺ کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حمین بن جمام کے بیا شعار پڑھے

خواصب في ايماننا تقطر الدما

البي قومنا ان ينصفرنافانصفت

يخرقن ها ما من رجال اعزة 🧪 علينا ولهم كانوا اعتى و اظلما

\* لیعنی ہماری قوم نے ہمارے لئے افساف نہ کیا تو ہماری خونچکال تلواروں نے افساف کیا۔ جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ ویے جوہم پر بخت تھے۔ اور وہ تعلقات قطع كرنے والے ظالم تھے'۔

ابو برز ہ اسلمی ﷺ موجود تھے۔آپ نے کہااے بزید توانی چیئری همین ﷺ کے وانتول براگا تا ہے اور میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو یوسہ دیتے تھے۔اے بزید قیامت کے روز تو آئے گا۔ تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا۔ اور حسین ﷺ میں کے توان کے شفع محر مصطفی صلی اللہ علیہ وہل گے۔ یہ کہہ کرا او برزہ دینگی، مجلس نے کس گئے ۔

یز بد کے گھر میں ماتم

جب بزیدگی بیوی منده بنت عبداللہ نے پرخبری که حضرت مسین ﷺ قبل کردیئے گئے اوران کا مراا یا گیا ہے اور کیڑ ااوڑ ھاکر با برنگل آ کمیں اور کھنے لگیں امیر المؤمنین کیاا تن بنت رسول التنصلي الشعلية وملم كرماته بيرمعامله كيا كيا ب- اس في كبابال - خدا ابن زيادكو بلاك كرياس في جلدي كي اوركل كرؤ الارجندوس كردويزي جزیدت کہا کے میں مظاف نے بید کہا تھا کہ میرایاب بزید کے باپ سے اور میری مال بزید کی بال سے اور میرے دا دار سول اللہ سلی اللہ علیہ وکلم بزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ الن میں مہلی بات کے میرایاب بہتر ہے باان کا اس کا فیصلہ تو اللہ تھائی کرے گا۔ وہ دونوں وہاں بھی مجھ ہیں اللہ عی جات ہے کہ اس نے کس کے فن میں فیصلہ کیا ہے۔

اور دوسری بات کدان کی والدہ میری مال ہے پہتر ہیں تو بین شم کھا تا ہول کد ب شک صحیح ہےان کی والدہ فاطمہ رضی انتُدعنها میری والدہ ہے بہتر ہیں۔

ری تیسری بات کان کے دادا میرے دادا ہے بہتر ہیں سو بدائی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور ایم آ قرت پرایمان ہے اس کے خلاف میں کہ سکتا۔ ان کی بیسب با تیں مسمح وورسے تیس گرجی فٹ آئی وہ ان کی بھی کی وہے آئی۔ انہوں نے اس آیت پر فورٹیس کیا قُل اللَّهُمَّ مَا إِلْكُمَا اللَّهُمْ مَا إِلْكُمَا اللَّهُمُّ مَا الْكُمَا كُمَا اللَّهُمُّ مَا الْكُمَا كُمُ

ن المهم مرب مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْرِعُ الْمُلَكَ مِمُنْ تَشَاءُ

اس کے بعد مورش، بنتے برنید کے سامنے لائے گئے۔ اور مرمبارک اس مجلس میں رکھا موا تقار حضرت حسین رفاضہ کی دونوں صاحبر اویاں قاطمہ رہنی اللہ عنہا اور سکیت رہنی اللہ عنہا بنچوں کے مل کھڑے ہو کر سرمبادک کو و کھتا جا ہی تھیں۔ اور پر بدان کے سامنے کھڑا ہو کر جا بتا تھا کہ تددیکھیں۔ جب ان کی نظرائے والد ماجد کے سر پر پڑی تو ہے ساختہ رونے کی آ وازنگل مجلی۔ ان کی آ وازی کر بر بدکی مورش ہی چلااتھیں اور برزید کے لی میں آبیہ ماتم پر پاہو گیا۔

یزید کے دربار میں زینب کی دلیرانہ گفتگو

ایک شای طفعی نے صاحبزادی کے متعلق ناشانست الفاظ کیے تو ان کی پھوپیسی نے نب رشی اللہ تعالی عنہائے نہایت گئی ہے کہا کہ مندق کھیے کوئی جن ہے ندیز یوکواس پر۔ پرنید برہم موکر کہنے لگا کہ چھے سب اعتبار حاصل ہے۔ نسب رشی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ واللہ جب تک تو جاری ملت و غذہ ہب ہے شکل جائے کچھے کوئی اعتبار ٹیس ۔ پرنیداس پراور فیادہ برجم جوار جھڑت زینب رشی اللہ عنہانے پھر تیزی ہے جواب دیا ، ہالاخر نفاسوش ہوگیا۔

# اہل ہیت کی عورتیں پر ید کی عورتوں کے پاس

اس کے بعدان کوزنان خانہ ہیں اپنی فورتوں کے پاس بھیجے دیا یزید کی فورتوں ہیں سے کوئی مندوی جس نے ان کے پاس آ کر گرید و بکا عاور ہاتم نہ کیا ہو۔ اور چوز بورات و فیرہ ان سے لیے گئے گئے تھے۔ان سے زا کدان مورتوں نے ان کی خدمت ہیں چیش کے۔ حضرت جسین خطف کی صاحبزادی سکیت کہنے گئی کہ ہیں نے کوئی کا قریز یدے بہتر قبیس دیکھا۔

## علی بن حسین پزید کے سامنے

یزید میرین کرخاموش ہوگیا۔ پہر تھم دیا کدان کواوران کی عورتوں کو مستقل مکان بین رکھا جائے۔اور یزید کوئی ناشنداور کھاتا شکھاتا تھا جس بین علی بن صین ماللہ کوند بلاتا ہو۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے ساتھوان کے چھوٹے بھائی عمروا بن الحسین عظیم تھی آگئے۔ یزید نے عمرو میں اکھین ملک سے ابلور مزاح کہا کہ تم اس لاکے (بینی اسے لاکے خالد) ہے مقابلہ کر سکتے ہو بھر ورقائف نے کہا ہاں کرسکتا ہوں بشر طیکہ آپ ایک تیمری ان کو وے دیں اور ایک مجھے میزیدئے کہا گہ آخر سائپ کا بچے سانپ ہی ہوتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ بن پرشروع میں حضرت حمین کے اور اسمی تھا۔ اور ان کا سرمبارک لایا گیاتو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب بنزید کی بدنا می سارے عالم اسلام میں چیل گئی اوروہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہوگیاتو بہت ناوم ہوااور کھنے لگا۔ کاش میں تکلیف اٹھا لیتا۔ اور حمین کھی کواچنے ساتھا ہے گھر میں رکھنااوران کواختیاردے دیتا میں تکر جو وہ چاہیں کریں۔ اگر چہ اس میں میرے افتدار کو نقصان بی پہنچا۔ کیوفکہ رسول اللہ عظامی کی قرابت کا بہی حق تھا۔ اللہ تعالی این مرجانہ پر لعنت کرے۔ اس نے مجبور کر کے قبل کر دیا حال تکدانہوں نے کہا تھا کہ جھے بنزید کے باس جانے دو یا کی سرحدی مقام پر بہنچا دو مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اوران کوئل کر کے ساری و نیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض کر دیا ان کے دلول میں میری عداوت کا بی بودیا کہ ہر تیک و بد مسلمانوں میں بھے مغوض کر دیا ان کے دلول میں میری عداوت کا بی بودیا کہ ہر تیک و بد

اہل بیت کی مدینہ کو واپسی

اس کے بعد جب بر بید نے اراوہ کیا کہ انل بیت اطبار کو یہ بیزوالیں بیتی دیں تو تعمان بی بیٹر کو تھم دیا کہ ان کے مناسب شان ضروریات سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کی ابات دار تھی آ دی کو جیجے ۔ اور اس کے ساتھ ایک تفاظتی دستہ فوق کا بھی بھی وے جوان کو مدینہ تنگ بحفاظتی دستہ فوق کا بھی بھی جی جوان کو مدینہ تنگ بحفاظت بہتچا کے ۔ اور تامی بن شیبان خیالہ کو رقصت کرنے کے لئے اپنی پاس بالایا اور کہا کہ اللہ ابن مرجانہ پر لغت کرے ۔ بخد الگر میں خوداس جگہ ہوتا تو حسین خیالہ جو پکھے کہتے ہیں تھا تا۔ اگر چہ بھی جو پکھے کہتے ہوتا تو اس کی مرودت ہو بھی ایک اور در جان کر دری تعمین کوئی ضرورت ہو بھی جو لکھ کا اس بالایا اور ہی کے اور جان کہ کہتی ہوتا تو ان کو ہلا گت سے بچا تا۔ اگر چہ بھی جو لکھ کا اس بالایا اور ہیں کوئی ضرورت ہو بھی جو لکھ کا اور ہی سے برایت کردی ہے۔

منعبید: بزیرگی بیزود پیشمانی اور بقیدالل بیت کے ساتھ بظاہرا کرام کامعاملہ بخض

ا پٹی بدنائی کا داغ مٹانے کیلئے تھا۔ یا حقیقت میں یکھے خدا کا خوف اور آخرے کا خیال آگیا۔ مید توطیع و تبیر ہی جانت ہے۔ گریز پدے اعمال اور کا رہنا ہے اس کے بحد بھی سب سے کا ریوں ہی سے لہریز ہیں۔ مرتے مرتے بھی مکہ کر مدیر چڑھائی کے لئے لشکر تھیجے ہیں۔ ای حال میں مراہے۔ عاملہ اللہ بھا جواہلہ (عاف)

اس کے بعدالل بیت ان اوگوں کی حفاظت میں مدیند کی طرف رواند ہوئے ان اوگوں نے راستہ میں اہل بیت کی خدمت ہوئی ہمدر دی سے کی رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے اور جب کسی منزل پرانز نے تو ان سے ملحدہ ہوجائے اور چاروں طرف پیجرہ دیتے تھے اور ہروقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے بھرا کرنے کا اہتمام رکھتے تھے۔ بیمال تک کرر رہ ب حضرات اطبیران کے ساتھ مدینہ بھی گئے ہے۔

وطن بین گر حضرت حسین دیا ہی صاحبز ادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنبانے اپنی بہن السب رضی اللہ تعالیٰ عنبانے اپنی بہن السب راحت رہیں اللہ تعالیٰ عنبا ہے کہا کہ اس محض نے ہم پراحسان کیا ہے کہ سفر ہیں راحت بہن کے اس کوصلہ دیتا جا ہے ۔ زیدب رضی اللہ عنهائے کہااب ہمارے پائی اپ بہن راجوں بی سے دو گئین اور دو باز و بند مور کے سوا تو یکھ ہے نہیں۔ دونوں نے اپنے زیوروں میں سے دو گئین اور دو باز و بند سونے کے نکالے اور ان کے سامنے بیش کئے اور اپنی بے مانگی کا عذر بیش کیا۔ اس شخص سونے کے کہا واللہ اگریش نے بیکام دنیا کے لئے کیا ہوتا تو میرے لئے بیانعام بھی کم نہ تھا۔ لیکن میں نے اپنافرض ادا کیا ہے۔ جو کہ قرایت رسول اللہ علیہ کے جو سے بھی پرعا کہ ہوتا ہے۔

آپ کی زوجہ محتر مہ کاغم وصدمہ اورانقال

حضرت حمین دی و وجرمحتر مدرباب بنت امری القیس بھی آپ کے ساتھ ای سفر میں تغییں ۔ اور شام بھیجی گئیں ۔ بھر سب کے ساتھ مدیدہ پینچیس ۔ تو باقی عمرای طرح گزار وی ۔ کد بھی مکان کے سامید میں ندر بی تغییں ۔ کوئی کہنا کہ دوسری شادی کر لوتو جواب و پی تغییں ۔ کدر مول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کوا بنا خسر بنائیکے لئے تیار نہیں ۔ بالاخر ایک سال بعد وفات ہوگئی۔ حضرت حسین ﷺ اوران کے اصحاب کے آل کی خبریں مدید میں پہنچیں تو مدید میں ا کہرام فقا۔ مدینہ کے درود ایوار رور ہے تھے۔ اور جب خاندان اہل بیت کے میر ابقیہ نفول مدید کینچے تو مدید دالول کے زخم از سر نو تا ان وہو گئے۔

## عبداللدبن جعفركوا نكيدو ببيول كي تعزيت

جس وہ ت عبداللہ بن جعفر ﷺ کو پہتر کی کدان کے دو بینے بھی معزت سین ﷺ کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت اوگ ان کی تحزیت سین ﷺ کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت اوگ ان کی تحزیت عبداللہ بن جعفر ﷺ کیا کہ ہم جوتا کی بینک کر مارا کو کمیخت تو یہ کہتا ہے واللہ اگریٹس وہاں ہوتا تو بین بھی ان کے ساتھ قبل کیا جاتا ۔ واللہ آگریٹس وہاں ہوتا تو بین بھی ان کے ساتھ قبل کیا جاتا ۔ واللہ آگریٹس سیس ﷺ کی کوئی مدرنہ کرسکا تو بیری اولا دیے بیکا م کردیا۔

# واقعه شہادت کا اثر فضائے آسانی پر

عام مؤر خین این اشروغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین عظیمی کی شہادت کے بعد دو تین مہینہ تک فضا کی بیر کیفیت رہی کہ جب آفراب طلوع ہوتا اور دھوپ درود بوار پر پڑتی تو سرخ ہموتی تھی۔ جیسے دیواروں کوخون کیسٹ دیا گیا ہو۔

شہاوت کے وقت حضور سلی اللہ علیہ ولم کوخواب میں ویکھا گیا

یجی نے دلائل میں بسند روایت لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس دیکھا گیا

رات آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ دو پہر کا وقت ہے اور آپ پراگندہ

بال پر لیٹان حال ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ این عباس رضی

الله عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں کیا ہے۔ فرما یا احسین مطابعہ کا خون ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیش کروں گا۔ حضرت عباس مطابہ نے ای وقت لوگوں کوخرد سے

وی کہ حسین مطابعہ میں میں شیادت کی شیادت کا تھا۔

اطلاع بینچی اور حساب کیا گیا تو تھیک وہی دن اور دوری وقت آپ کی شیادت کا تھا۔

اور ترفدی نے سلمی ہے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز ام سلمہ رحتی انڈر عنہا کے پاس حکیں تو دیکھا کہ وہ رور ہی ہیں۔ پی نے سبب کو چھا تو فرمایا کہ بیں نے رسول افڈرسلی اللہ علیہ وسلم کو تواب میں اسطرے دیکھا کہ آپ کے سرمبارک اور ڈاڈھی پر می پڑی ہوئی ہے۔ میں نے بوچھا کہ یہ کیا حال ہے۔ فرمایا کہ بی ابھی حسین عظامہ کے قبل پر موجود وقعا۔

ابوقیم نے دلاکل میں حضرت ام سلمہ رہنی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین عظامے محقل برمیں نے جنات کوروتے دیکھا ہے۔

حضرت حسين كإحض حالات وفضأئل

آپ جمرت کے چوتھ سال ۵ شعبان کو مدیند طیب شدرونق افروز عالم ہوئے اور ۱۰ محرم ۲۱ سے جمرت کے چوتھ سال ۵ شعبید ہوئے اور ۱۰ محرم ۲۱ سے شدم ۵۵ سال شہید ہوئے آئے تخضرت سلی اللہ علیہ وکلم نے آپ کی تحسین کے اللہ اور کان میں او ان وی اور ان کے لئے دعا فر مائی اور حسین عقیق تام رکھا سالویں روز عقیقہ کیا۔ آپ بھین ہی سے شجاح وولیر مختے دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی باروش فرمایا

'' حسین ﷺ بھے ہے اور پی حسین ﷺ سے یا اللہ جو سین کا کھوب رکھے تواہے مجوب رکھا''۔

الین حیان دائن سعد ما بو یعلیٰ دائن عسا کر ائتہ حدیث نے حضرت جابر بن عبداللہ عظامت دریافت کیا انہول نے قرمایا کہ جس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے کہ آپ نے فرمایا ہے:

من سوه ان ينظر الى رجل من اهل الجنةو في لفظ سيدي شباب اهل الجنة فلينظر الى حسين بن على

''جوچاہے کہ الل جنت میں ہے کی کو دیکھے یا پیفر مایا کہ توجوان اہل جنت کے سر دار کو دیکھے وہ حسین عظامی کا مطالعہ کو دیکھ گئے ''۔

ابو ہر میرہ عظامہ قربات ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم مسجد ہیں تشریف رکھتے تھے قربایا ووشوخ لڑکا کہال ہے۔ یعنی حسین مظامہ حسین عظامہ آئے۔ آپ کی گود ہیں گر پڑے۔ اور آپ کی داڑھی میں اٹکلیاں ڈالنے گئے۔ آپ نے حسین کھی کے مند پر پوسہ دیا اور فرمایا۔ یا اللہ میں حسین کھی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس مختم ہے بھی جو حسین کھی ہے مجبت کرے۔

ا کیک روز این تمررضی الله عنها کعیہ کے ساتے بیس بیٹھے ہوئے تھے۔ ویکھا کہ حضرت حسین پیٹین سانے ہے آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کرفر مالیا کہ پیٹھس اس زمانہ میں اہل آسمان کے نزد میک سمارے اہل زمین ہے زیادہ مجوب ہے۔

حضرت حسین ﷺ نہایت کی اورلوگوں کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے والے تضاور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لئے کسی کی حاجت پوری کرنا میں اپنے ایک مہینہ کے اعتکاف ہے بہتر مجھتا ہوں ۔

هاهون-حضرت حسیرانا کی زرین تضیحت

فرمایا کہ لوگ اپنی صاحات تمہارے پاس لائیس تو ان سے طول ند ہو کیونکہ ان سے حوانگ تمھاری طرف بیاللہ تعالی کی تعتیں ہیں۔ اگرتم ان سے طول و پر بیٹان ہو گئے تو یہ تعت مبدل بہتم ہوجائے گی۔ (یعنی تہمیں لوگوں کامٹاج کردیاجائے گا کہتم ان کے درواز ول پر جاؤ) حضرت حسین کے انہا ایک روز حرم مکہ میں جمرا سودکو پکڑے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے۔ ''یا اللہ آپ نے بھی پرانعام فرمایا بھے شکر گزارنہ پایا میری آزمائش کی تو بھے صابرنہ پایا گمراس پر بھی آپ نے ندانی تعت بھی ساب کی اور ندمصیت کو بھی پر قائم رہنے دیا۔ یا اللہ کریم ہے تو کرم ہی ہواکرتا ہے۔''

حضرت حمين وظائدان كي موجت على الله المراجد حضرت على الله كله التحديد التحديد

مو کے ۔ (اسعاف الراغین)

### قا تلان حسين كاعبرتناك انجام چندی اماں عداد کہ شب رابح کند

جس وقت حصرت مسين عاله باس ع مجود او كردريا فرات ير منها اور يانى بينا عاعظ من كم بخت تصين بن فمير في جير ماداجوآب كو ابن مبارك برلكاس وقت آب كى زبان سے سے ساخت بدوعا لكلى ك

"ياللدرول الله كى بنى كفرزند كساته جو كوكيا جارباب من اسكا فكودا بال الدرول مول بالثدان کوچن چن کرتل کران کے تکزیے تکزیے فرمادے سان بٹس سے مح کو باتی شاہوڑ'' اول تو السيم خلام كي بددها چرسه طارسول الله صلى الله عليه وسلم اس كي قبوليت بيس كياشيه تھادعا قبول ہو کی اور آخرے سے پہلے دنیای میں ایک ایک کر کے بری طرح ارے گئے۔ المام زبری فرماتے میں کہ جولوگ فی صین ش شریک مضان ش سے ایک بھی تیں بحاجس كوة خرت ہے پہلے دنیاش مزانہ فی ہو ۔ كونی آل كيا حمل كا چرو تخت ساہ ہو كيا يا مسنح ہو تھا۔ یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چین گئے اور ظاہر ہے کہ بیان کے اعمال کی اصلی سرائیں۔بکاس کالیہ موسب جولوگوں کی جرت کے لئے دیاش وکھا و ایکیا ہے۔

### قاتل حسين اندها ہو گيا

سبطانان جوزیؒ نے روایت کیاہے کہ آیک بوڑ حاآ دی «عفرت حسین بیٹاہ کے آئی میں شریک تفادہ دفعتاً نا بینا ہو گیا تو لوگوں نے سب یو جھاس نے کہا کہ بین نے رسول الڈھلی اللہ علیہ وہلم کو خواب مان ديكها كرة سين جرهائ موع بين بالتدهي الوارب اوراب للى الله عليه وكم ك سائے چوے کا و فرش ہے جی پر کی لوگل کیا جا تا ہے اور اس پر قا الدان سین وظاف میں ہے وال آ دمیوں کی انسین ذرا کی وولی بردی بین -اس کے احداث سلی الله علی و ملم فے جھے دانا اور خون نسين ويطان كاليك سلالي ميري أتكهول شي لكادي مج الفاتو الدهاقد (اسداف)

#### مشكالا بوكيا

نیزائن جوزی نے تقل کیا ہے کہ جس مجھ نے حضرت صین عالیہ کے سرمیارک کواہے

گھوڑے کی گردن میں افکایا تھا اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہاں کا مشکالا تارکول کی طرح ہوگیا ہے لوگوں نے بوچھا کہتم سارے عرب میں خوش روا وی تھے تہیں کیا ہوا۔ اس نے کہاجس روز ہے میں نے بیر گھوڑے کی گردن میں افکایا جب ذرا سوتا ہول دوآ دی میرے باز دیکڑتے ہیں اور جھے ایک دیمتی ہوئی آ گ پر لے جاتے ہیں اورائی حالت میں چناروز کے بعدم کیا۔

# آ گ بیں جل گیا

نیز این جوزی نے سدی نے قتل کیا ہے کہ انہوں نے اکیک شخص کی وقوت کی ۔ مجلس میں بیدذ کر چلا کہ سین کے قبل میں جو بھی شریک جوااس کو دنیا ہیں بھی جلدسز الل گئی۔ اس شخص نے کہا بالکل غلط ہے ہیں خودان کے قبل میں شریک تھا میرا کی بھی تبیس گزار میشخص مجلس سے اٹھ کر گھر کیا جاتے ہی چراخ کی حق ورست کرتے ہوئے اس کے کیڑوں ہیں آ گ لگ گئ اور و ہیں جل بھی کررہ گیا سدی کہتے ہیں کہ میں نے خوداس کوئے دیکھا تو کوئلہ جو چکا تھا۔ اور و ہیں جل بھی کررہ گیا سدی کہتے ہیں کہ میں نے خوداس کوئے دیکھا تو کوئلہ جو چکا تھا۔

تیر مارنے والا پیاس سے تڑپ تؤپ کرم گیا

جس شخص نے حضرت میں دیاتی ہے تیر مالداور پائی ٹیمیں پینے دیااس پراللہ تعالیٰ نے الیمی پیاس مساط کر دی کے کمی طرح بیاس بھستی نہ بھی پائی کتنا ہی پیاجائے پیاس سے دئو پتار ہتا تھا۔ بیان تک کداس کا بیٹ بھیے گیااور وہ مرگیا۔

#### ہلاکت پزید

شبادت حسین دی بعد یزیدگویمی ایک دن چین نصیب نه ہوا۔ تمام اسلای مما لک بین خون شهداه کا مطالبه اور بعناوتین شروع ہو گئیں۔ این کی زندگی ای کے بعد دو سال آٹھ ماہ اور ایک روایت بین تین سال آٹھ ماہ سے زائز ٹییں رہی و نیا میں بھی اس کواللہ تعالیٰ نے ذلیل کیااور ای ذات کے ساتھ ہلاک ہوگیا۔

کوفیه پر مختار کا تسلط اور تمام قاحلان حسین کی عبرتنا ک ہلا کت قاحلان حسین عظمہ پر طرح طرح کی آفات ارضی وساوی کا آیک سلسلہ قرقها ہی واقعہ شہادت سے پانچ ہی سال بعد ۲۱ ہو میں مخار نے قاطان حسین بطالا سے قصاص لینے کا ادادہ ظاہر کیا۔ قصاص سلنے کا ادادہ ظاہر کیا۔ قصاص سلنے کا ادادہ ظاہر کیا۔ قصاص سلن کے ساتھ و کے ادراقی و کر سے ماس کے ساتھ کی ادرائی ہوگئی کہ کو فداور حمال کے سین کے سوا سب کو اس دیا جاتا ہے۔ اور قاطان حسین کی گئیش و طاش پر پوری قوت فرج کی ادرائیک ایک کو گرفار کر کے قل کیا۔ ایک دور میں دوسواڑ تا لیس آدی اس جرم میں قل کے کے دو تی مسین میں شریع میں قل کے کے دو تی اس میں میں تریم میں قل کے کے دو تی اور ایک سین میں تریم میں قل کے کے دو تی اس میں میں تریم میں قل کے کے دو تی اس میں میں تریم میں تریم میں تریم کے اور ایک ساتھ کی دور تا کی تاریخ و گرفار کی تریم میں تریم کی ہوئی۔

عمرہ بن تجائ زیدی بیاس اور گری میں بداگا۔ بیاس کی دیہ سے بیوش ہو کر گر بوالہ وَ نَا کُرویا گیا۔

شمر ذکی الجوش جو هنزت حسین کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور بخت قدا اس گونل کرکے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔

ھیدانشد بن اسیدجھنی ، ما لگ بن بشریدی جمل بن ما لگ کا محاصر ، کرلیا گیاانہوں نے رقم کی درخواست کی مختار نے کہا ظالموا تم نے سیطار سول پر رقم نے کھایا تم پر کیسے رقم کیا جائے سب ڈوکس کیا گیا اور ما لگ بن بشیر نے حضرت سیس دیشدہ کی ٹوپی اٹھائی تھی اس سے دونوں ہاتھ دونوں پر قطع کر کے میدان شل ڈال دیا تڑ پ کرمرگیا۔

و الدار من الداور شرین شمیدائے سلم بی قتل کی شریاعات کی تی ان آو آن کر کے جلادیا گیا۔

مر بن سعد جو حضرت حسین دیاف کے مقالے پر انظر کی کمان کر رہا تھا اس آو آن کر رہا تھا اس آو آن کر کے اس کا سرین کی کرے مقال کی اس کے لائے حفص کو پہلے ہے اپنے درباد

میں بیشا درکھا تھا جب بیسر مجلس میں آیا تو مقار نے حفص ہے کہا کہ تو جا مقا ہے کہ بیسر کس کا سے اس نے کہا ہاں اوراس کے بعد ہے بھی اپنی زندگی پیند بیش ۔ اسکو بھی آن کردیا گیا۔ اور مقال کی بیند بیش ۔ اسکو بھی آن کردیا گیا۔ اور مقال کی بین مقال نے بدلہ میں اور حقیقت ہیں ہے کہ پھر بھی برابری فیس جو آن ۔ اگر میں تین بیسین دیا ہے بدلہ میں اور حقیقت ہیں ہے کہ پھر بھی برابری فیس جو آن ۔ اگر میں تین بیسین دیا ہے برابری فیس بوئی۔ اگر میں تین بیسین دیا ہے کہ برابری فیس بوئی۔ اگر میں تین بیسین دیا ہے کہ برابری فیس بوئی۔ اگر میں تین بیسین دیا ہے کہ برابری فیس بوئی۔ اگر میں تین میں برابری فیس بوئی۔ اگر میں تین میں بوئی۔ اگر میں تین میں برابری فیس بوئی۔ اگر میں تین میں برابری فیس بوئی۔ اگر میں تین میں برابری فیس برابری برابری

كرديا كيااى مين بلاك بوا-

زیدین رفادئے معزت حسین کاف کے تعقیم مسلم بن مقبل کے صاحبزادے معزت عبداللہ کے تیر مازا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی تیر پیشانی پرنگاور ہاتھ پیشانی پر بندھ کیا۔ اول اس پر تیراور پھر برسائے گئے پھر ذندہ جلادیا گیا۔

ملام بن الس جس فے سرمبارک کاشنے کا اقدام کیا تھا کوفہ سے بھاگ گیا۔اس کا گھر معبدم کردیا گیا۔

قاطان میں طاقاد کا پیرت ناک انجام معلوم کرکے بیسافت یا بیت زبان پرآتی ہے۔ تحذالیک الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاجِرَةِ الْکَنْدُ لَوْ کَانُوا اِیْعَلَمُونَ. عذاب ایبای ہوتا ہے اور آخرت کاعذاب اس سے بڑا ہے۔ کاش وہ بھے لیتے۔

مرتع عبرت

عبدالملک بن عمير ليگي كاميان ہے كدش في كوف كي تصرابات حضرت حميدي الله كامر مبارك عبدالله بن زياد كيرسا من آيك ذهال پر دكھا بواد بكھا۔ پھرائى تضريش عبدالله بن زياد كامر كنا جوامي الركيرسا من ديكھا پھرائى تقريس من ديكا مركنا موامعت بن ذيبر كسائن ديكھا۔ يش في يواقع عبدالملك سے فركزياتواس تقرير كام والي تھا سے متقل ہوگيا تھا۔ والم توقع بيال سے متقل ہوگيا۔ المرئ التحاد الله محضرت الوہ بريرہ عظام كو كام مولياتھا۔ ووائح تر عرش بيد عاكميا كرتے تھے كہ يا الله بيس آ ہے ہے بنا ومائنگ مول ساتھ وي سال اور فوجروں كى امارت سے بيادت كرك ساتھوي سال مال بي بريد جيسے فوجرى خالف كا قضية جالا اور يوقع فرق آيا الله في الحقوق ا

متائج وعبرتيس

واقد شہادت کی تفصیل آپ نے سی۔اس میں ظلم وجوں کے طوفان و کیھے۔ فالمول اور ناخدار آس لوگوں کا برصتا ہوا اقد ارتظر آیا۔ و کیھنے والوں نے پیچسوں کیا کے فلم و جوراور فسق اور فجورای کامیاب ہے۔ مگر آ کی کھی تو معلوم ہوکہ بیسب طلسم تھا۔ جو آ کی جھیکئے علی ختم ہوگیا اور و کیھنے والوں نے آگھوں ہے دکھولیا کے فلم و جورکو فلاح نہیں۔فللم مظلوم

ے زیادہ اپنی جان برطلم کرتا ہے۔

پنداشت شم گرکهشم برماکرد

برگردن دے بماندو برما بگذشت

اور پرکہ جن مظلوموں کوفنا کرنا جا ہاتھا۔ وہ در حقیقت آئی تک زندہ چر ۔ اور تیامت تک زندہ رہیں گے۔ گھر گھر بیس ان کافکر خیر ہے۔ اور صدیاں گذر کئیں۔ کروڑوں انسان الن کے نام پر مرتے ہیں اور الن کے تش قدم کی بیروی کو پیغام حیات بھتے ہیں۔ ان العاقبة للمُعَقِّمْنُ ایک محسوں حقیقت ہوکر سامنے آگئی کہ جن و باطل کے معرکہ بیس آخری آئے وکا میا بی حق کی ہواکر تی ہے۔

اس میں عام لوگوں کے لئے اور بالحضوص ان لوگوں کے لئے جو حکومت وا قترار کے نشر میں مست ہو کر ظلم وعدل ہے قطع نظر کر لیس۔ بڑی نشانیاں ہیں۔ فاغتیز وُ ایکا اُولی الا بعضادِ معرکہ جق و باطل میں کسی وقت جق کی آ واز دب جائے۔ اہل جق شکست کھا جا تیں تو سے بات ناحق کے حق ہونے کے خلاف ہے۔ نہ باطل کے باطل ہوئے کے منافی۔ و کچھنا انجام کارکا ہے کہ آخر میں حق پھراپی پوری آ ب و تاب کے ساتھ کا میاب ہوتا ہے۔ خصہ ہ

اسوهٔ مسلقی

آخریس پھراس کلام کااعادہ کرتا ہوں جواش کتاب کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ حب
اہل بیت اطہار جزوا بیمان جیں۔ ان پر وحشیانہ مظالم کی داستان بھلانے کے قابل نہیں۔
حضرت حسین پھٹھ اوران کے دفقاء کی مظلو بانداور وروانگیزشہاوت کا واقعہ جس کے دل میں
رزم قیم اور درد پیدا نہ کرے وہ سلمان کیا انسان بھی نہیں۔ لیکن ان کی چی اور حقیقی محبت و
عظمت اوران کے مصاعب سے حقیق تاثر بیجین کہ سارے سال خوش وخرم پھریں بھی ان کا
خیال بھی نہ آئے اور صرف عزوم میں واقعہ شہادت سکر رولیں۔ یا ماتم بریا کرلیں یا بغیر بیا
خیال بھی نہ آئے اور صرف عزوم میں واقعہ شہادت سکر رولیں۔ یا ماتم بریا کرلیں یا بغیر بیا
خیال بھی ان کیا تاریخ کو اگر چہ مردی پڑ رہی ہو رکسی کو شخلے یا گی کی ضرورت نہ
نہ آئے۔ اور محرم کی پہلی تاریخ کو اگر چہ مردی پڑ رہی ہو رکسی کو شخلے یا ٹی کی ضرورت نہ
جو شہدائے کر بلا کے نام کی سمبیل کا ڈھو تک بنایا جاتا ہے۔ بلکہ حقیقی ہدردی اور محبت بیہ بھی

سعادت دنیاو آخرت مجھیں۔ وہ مقصداً گر آپ نے اس رسالداوراس بیس حضرت حسین کے اس رسالداوراس بیس حضرت حسین کے اس کی پیش کی مس مقصد کے لئے قریا نی پیش کی

اس رسالہ میں آپ نے حضرت حسین کا وہ خطر پڑھا جوالل بھر و کے نام لکھا تھا۔ جس کے چند جھلے یہ جن ۔

''آپ لوگ و کیور ہے ہیں کہ رسول اللہ کاللہ کی سنت مے رہی ہے۔ اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تہمیں وعوت و بتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تی حفاظت کر واوراس کے احکام کی تعقید کے لئے کوشش کرو''۔ (کالل ابن اثیر ص 9 جس) فرز وق شاعر کے جواب میں جو کلمات کوفہ کے راستہ میں آپ نے ارشاو فرمائے۔

اس کے چند جملے رسالہ ھندا کے صفحہ ۵ میریہ ہیں۔

اگر نقدیم البی جاری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے اور ہم شکر اوا کرنے بیس بھی اس کی اعانت طلب کرتے ہیں۔ کہوا ہے شکر کی تو ثیق دی اورا گر نقدیم البی مرادیس حال ہوگئی تو اس کی اعانت طلب کرتے ہیں۔ کہوا ہے ہموادر جس کے دل بیش خدا کا خوف ہو۔ (این اثبر) میدان جنگ کے خطب کے بیالفاظ ذرا تو رہے پڑھیئے ۔ جس بیس طلم و جور کے مقابلہ کے لئے تحض اللہ کے لئے کھڑے ہونے کا ذکر ہے ۔ صفی اس پرمیدان جنگ کا تیسرا خطب اور اس کے لئے کھڑے ہوئے کا ذکر ہے ۔ صفی اس کے اعتمار مکر رخور سے پڑھیئے ۔ جس اس کے لیند کے حربین پڑھیئے ۔ جس میں آیک صحافی کے اعتمار مکر رخور سے پڑھیئے ۔ جس اس کے بعد جملے میں ہے۔

''موت بلن کسی جوان کیلیے عارفیس جبکساس کی نیت خیرادر مسلمان ہوکر جہاد کررہاہؤ'۔ عین میدان کارزار بلن صاحبزاہ علی اکبڑ کی حضرت حسین کا جواب من کریہ کہنا کہ'' اہا جان کیا ہم چق پرفیس ۔ آپ نے فرمایافتم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کار جو گے ہے۔ بلاشیہم حق پر ہیں''۔اس کو کرر پڑھیے۔ " الليب كرما من آپ كة فرى ارشادات كريد يمل يكر يراهية -

میں اللہ نعائی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ راحت میں بھی اور معیب بٹی بھی۔ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ راحت میں بھی اور معیب بٹی بھی۔ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شراخت نبوت سے نواز اور ہمیں کا ن آگھاور دل ویے جس سے ہم آپ کی آبات سمجھے۔ اور ہمیں آپ نے قرآن کھایا اور دین کی سمجھ عظافر مائی۔ ہمیں آپ ایسے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔

ان خطبات اور کلمات کو سننے پر جنے کے بعد بھی کیا کسی مسلمان کو پیشبہ ہوسکتا ہے۔ کہ حضرت حسین چھائی کا یہ جہاداور جمرت انگیز قربانی اپنی حکومت وافتر ارکے لئے تئے۔ بڑے خالم ہیں وہ لوگ جو اس مقدس میں کی عظیم الشان قربانی کوان کی تصریحات کے خلاف بعض و بنوی عزت واقد ادکی خاطر قرار دیتے ہیں۔ حقیقت وہی ہے جوشرو ما میں لکھ چکا موں کہ دھزت حسین میں کھائے کا سارا جہاو سرف اس کے تھا کہ:

الله من الماب وسنت ك قالون كويم طور يرروان ويرا-

الله اللام كافقام عدل كانسر فوقائم كري - الله

جینہ اسلام بیں خلافت نبوت کی بجائے ملوکیت وآ مریت کی بدعت کا مقابلہ کریں۔ جینہ حق کے مقابلہ میں شذور وزر کی تماکش سے مرعوب ہوں اور شہبان ومال اور اولا دکا خوف اس راستہ بیں حاکل ہو۔

ہر خوف و ہراس اور مصیب و مشقت میں ہر وفت اللہ تعالی کو یا در کھیں اور اس پر ہر حال میں تو کل واعماد ہو۔ اور بڑئی سے بڑی مصیب میں مجمی اس کے شکر گزار بندے تاہت ہوں۔

کوئی ہے جوجگر گوشہ رسول ﷺ مظلوم کر بلاشہید جور و چفا کی اس پیکار کو سے اور ان کے مشن کو ان کے نفش قدم پر انجام دینے کیلئے تیار ہو۔ ان کے اخلاق حسنہ کی جیروی کو اپنی زندگی کا مقعد پھیرائے۔

یالله بهمب کواچی اورایت رسول توقیقه اور آب مطابقه کے صحابی رام دخمی الله منهم والل بیت اطهبار کی محیث کامل اورات اس کامل انصیب فرمائے۔ (شبید کر دا محالید بن منزعوان)

#### ارشادات

مفتی اعظم حصرت مولا نامفتی محرشفیج صاحب رحمہ اللہ کے حصرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے متعلق چند ناصحانہ ارشادات

ا یک مجلس میں فرمایا....جھنرت امام حسینؓ کے بارے میں اب میں کیا عرض کروں ہیہ موال دیانہیں ہے برانا ہے مینتلزوں کتابیں کاسی گئی ہیں بڑے اختلاف ہوئے ہیں۔ جنگ و جدال ہوئے ہیں پہلے تواصول کی بات بتا تا ہوں قر آن اور حدیث ہے مسلمان کے لئے جو زندگی کا اصول ثابت ہے کس وقت کیاعمل ہم کو کرنا ہے۔ بیہ ہر جھدار آ دی معلوم کرنا چاہٹا ہے۔ ونیا کی ہرقوم پیچی تقریبات رکھتی ہے اوران کے منانے کا خاص طریقت ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے لئے کیا کرنا ہے۔اب آ ب اور ہم سوچل تو کوئی کے گاروزہ زیادہ رکھو کوئی تماز کوئی صدقات کوئی علاوت ۔ ای طرح برخض کی اینی رائے علیجدہ ہوگی۔ یہ آپ موج کیجے کہ آپ کو ا پی رائے کرنا ہے یا جوقر آن وحدیث سے تابت ہودہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ انسان کی رائے اور قیاس اس کا اوراک کر مکتا ہے اور شاس طریقہ ہے کی فلاح کو بھی سکتے ہیں۔اس لئے برخض اینے مذہب کی اس میں آٹر لیتا ہے اور لینا جائے۔اس میں کسی کمیٹی بنانے یا ووثلک کرنے یا جمہورے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے بلک قرآن کی آیت میں اس کاعل موجود ب\_ووی جم كوماننا جا بين الله تعالى فرمايا آب كرب كيتم بياوك بهي موس تد ہوں گے جب تک گراآ ب کو حکم ندمان لیس اے تمام اختلافی اور نزاعی معاملات میں لبذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کوہم بیقین کے ساتھ سیجھیں اورعمل کریں کہ یہی مانے کی چیز ہے چھرصرف علم ماننا ہی نہیں بلکہ فرمایا پھر جو آپ نے فیصلہ دیدیا وہ گردن جھکا کرمان لیں۔ پھرانے دلول میں کیجی کھی محمول نہ کریں تب وہ سلمان ہوں گے اب آیک ہمارے موجوده حالات بين كدول بيل أكركوني حضور صلى الله عليه وسلم كي تقلم كومان بهي ليقو ول بين

یجی کہتا ہے کہ ہے تو سنت کی بات محرشل کرنا ہوا اوشوار ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تک ول ہے اس کومان شد لے رضا مندی کے ساتھ وہ موسی شدیوں گے۔

### مومن ہونے کی ایک شرط

خلاصہ بیہ کدائ آیت ٹی موکن کی شرط اللہ پاک نے واقع کر دی۔ جو بھی

اختلاف ہے اس بیں جب تک آپ کا فیصلہ شنڈے ول سے مان کرشل نہ کرے۔ اس
وقت تک موسی میں اس کے تحالیہ کرام ایے معاملہ میں جوافیس پیش آئے صرف مید دیکھتے
تھے کر جنور سلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ ٹیل کیا کرتے ہیں۔ ایک سحافی نے فرمایا کہ ایک
مرتبہ سورج گین جواسب قمار اور دعا کے لئے دوڑے ہوئے محید نیوی ٹیل آئے اور دیکھا
کرفناز خوف جورتی ہے اس میں شامل ہوگئے۔

پریشانی این رائے سے موتی ہے

خوش اپنی دائے اپ خیالات نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے۔ آگر ہم ہر کام بھی ہے دکیے لیس کے حضور سلی الشعلیہ وسلم نے اس حال بھی کیا کیا اور کس سے بچے کوفر مایا۔ ایسا کوئی کام زندگی کے کسی شعبہ کافیس جو آپ کے زماندیش ند ہوا ہو جہادیمی ہوا۔ زخم بھی آ ہے۔ پیدائش موت مجارت معیشت غوض ہر شعبہ کی تعلیم نشرے بیس موجود ہے۔ مومن کا کام ہے ہر چیزیس پہلے قبلہ درست ہوارخ کا بھین ہو تب اس کوا ختیار کرے اور کمل کرے اور آپ کی تعلیم قرآن کی ترجمانی ہے اس لئے آپ سلی الشد علیہ وسلم کی بات ہی پڑھل کرنا چاہتے۔

# حضرت حمزةً كى شهادت

حضرت جزوَّا پ کے بیچاشہیدہ و کے ابوطالب اور حضرت جزوَّ دونوں بیچا آپ کے خاص شُفِق شے۔ چنانچیآ پ کوان سے مجت تجی۔ بھی جد ہے کہ باوجو و یکہ حضرت ابوطالب مسلمان شاہوے لیکن کوئی مسلمان ان کو ہرانہیں کہتا۔ پڑونگ آپ کوان سے بجت تجی آپ کو جس وقت طرح طرح کی ٹاکالیف وی جاتی تھیں وس وقت حضرت جزو کہیں ٹیر کمان لے آرجا رہے تھے کئی نے طعد دیا کہ تہمادے بھتیج پڑھلم ہورہا ہے تم شکار کو جارہے ہو۔ بس ای وقت دل بلیك گیا اور مسلمان ہوئے ہو قت صفور کی اہداد کے گئے مسلمان ہونے كا آپ كو بے حد پہند آیا اور مسلمانوں كوتھویت حاصل ہوئی۔ اس وقت سے بیجال کی کی مذہوئی كہ كوئی بری حرکتیں کرتا۔ غرض حصرت جز اللہ جب شہید ہوئے تو سخت صدمہ پہنچا چونگدا يك تو ايسا نازک وقت بھرائيں ہوتے تو سخت صدمہ پہنچا چونگدا يك تو ايسا نازک وقت بھرائيں ہوتے وقت خوض ایک مجوب جزیز کی شہادت كا واقعدا ورجو آپ نے ان کی شہادت كا واقعدا ورجو

سيدالشهد اءاور صحابه رضى الله عنهم كأعمل

جب غزود احد کا مهیند ہرسال حضور سے سامنے آتا تھا کیا کوئی شہادت نامہ حضرت محزود کا منابع اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ منابع سے محزود کا دائی کا دائی طرح مناسع تھے۔ امام حسین کو ہم سیدالشہد اء کہتے ہیں جارا کہنا آپ کا کہنا اور ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جز ہ کوسید الشہد اء کا خطاب دیدیا۔ اب میہ خطاب آپ کا دیا ہوا ہے۔ ہال تنظیماً ہم سید الشہد اء حضرت حسین کو کہہ لیس تو کوئی گناہ ہیں۔ گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہد اء کا خطاب حضرت جز ہ کودیہ یا۔

اب ویکھنا یہ ہے کہ آپ نے آپ کے عطاق نے آپ کے مطاق نے آپ کے محالیہ نے آپ کے محالیہ نے آپ کے میں کوئی ایسا واقعہ ٹیس چیروؤں نے حضرت مخز ہ کی یا د گار کس طرح منائی۔ آج تک تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ٹیس جس سے اہتمام ہوگئی ماتم کا 'کی مجلس کا' حالانگہ ان کی محبت اور ایٹار نے تمام صحابہ کرام کے دلوں میں کیا جگہ پیوار کھی تھی۔

. شهادت حسین کی مثال

اب رہاریہ موال کہ جوسوال مجھ ہے کیا گیا ہے کہ مفرت حسین کے متعلق بکھ کہوں آق طبیعت نجیس جاہتی کہ جن ندا کرات اور مجانس کی ہم نفی خود کریں ای ذکر شہادت کوآج کے روز خود کرنے بیٹھ جا کیں۔ ووسرے یہ کہ اس دریافت بیں کر کس نے مارا کیوں شہید کیا؟ کیا چیز ہے اس کریدیں یکھ بہتری فیس ہے۔ صحابہ کرام آپیس بٹس لڑے کوار بھی چلی کیک اس کی مثال بیہ کی موئی علیہ السلام کوفسدہ پابارون علیہ السلام پر۔ انہوں نے واؤھی پکو کر تھینچی قرآن میں بیواقعہ موجود ہے انہوں نے کہا میری بات توسن میں پھر عذر ہیں کیا۔ اب کسی پنج برگ اوفی ورجہ کی تو بین کفر ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے واؤھی تھینچی ان کو کیا کہو گے؟ اگرتم ہارون علیہ السلام کی واؤھی کا بیاد بی سے تذکر و بھی کرو گے تو جہتم میں جاؤ گے۔ شہرا و سے مسیس میں سے کا ربیخی حالات مخدوش میں

حعرت على حصرت معاوية عن جنك بولى - يدباب اور يجا كالرائل ب-اولادكا کام پنیس کرای ش ایناد ماخ الجعائے ساکی سبق یادر کھوکر آن نے سحابر ام کی شان من فرماديا بي كدانشدان براضي باوروه الله براضي بين بن اللدراضي بيم ان ے تاراض ہونے کا کونیا جواڑاتے ہوئے کو کیا حق ہے ان سے تاراض ہونے کا ان تے معاملہ بین وقل دے کر اپنے ایمان کو خطرہ بین ڈالٹا اور قلب کوروگ لگانا ہے۔ میہ شیادت نا مے اور تاریخیں ب مخدوش ہیں۔ ان ب میں آ بیزش ہے۔ اس سے قلب يريشان بوكا اور باته يجوندا ت كارآ ب سلى الشعلية وسلم في فرما وياب كدمير ب ساتحي میرے محانی ستاروں کی طرح ہیں۔ فرمایا جوان سے بغض رکھے وہ بھے سے بغض رکھے گا۔ جوان ہے مجت رکے گا جھوے محبت کرے گا۔ پٹس اگران تاریخی واقعات میں دیکے کر جارے دل میں اگر کوئی ذراسا تکدر بھی آ گیا تو حاراا نیان قطرہ میں پڑ جائے گا حضرت معاوية عض ركت والاابياب جياكه مفرت الى عداس لح ان تاريخول كوير عن ے مجام کیا گیا ہے سیتار یکیں مدون ہیں۔ مورفین سے اس میں سازش بھی ہو عتی ہے اس على جذبات كالظهار بحى موسكا بكولى بيصريشين وثبين جوان يرتجروس كياجا ، شكر كروك اعاديث الجمي تك ملوث تبين \_ان تمام كلفنے والول \_\_\_ورشأ ن مسج دین مارے یاس تک مدینجا۔ دوسرے سے کے وکی مجودی ہم پرٹیس کہ ہم فیصل کریں۔ حضرت معاوية ورحضرت على كاريز يداور حسين كاجم ع فيامت كون بيدوال مدهوكا كرقم ان ے مس کوحن پر مجھتے ہو۔ آ ب کوان کی تفصیل کی ضرورت شیس اپنادین سنجال کرر کھے۔

قبر بیں بیر سوال آپ ہے مکر تکیر نہیں پوچھیں گے وہاں جو پوچھا جائے گا ان سوالوں کے جواب میں تم تیار کرلو۔ جن کا دارو مدار تمباری جنت اور دوزخ کے جانے بیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ٹے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری تکواری کی صحابی کے خون سے نگیں اس تم بیرسوال کر کے ہماری زباعیں ان کے خون سے رنگنا جاہتے ہو۔ خون نے بیس رنگیں اُپ تم بیرسوال کر کے ہماری زباعیں ان کے خون سے رنگنا جاہتے ہو۔ حضرت جسیس کا کا محتضر واقعہ

اب اجمالی طور پر واقعہ بھے ہیں آجائے اس لئے عرض ہے کہ حضرت حسین کوتمام سحابہ کرام نے مکہ بیس رو کا لیتی سارے صحابہ کرام جواس وقت موجود تھے سب نے رو کا اور آپ نہیں رکے۔ اس سے بچھے تہموں نے اپنا غلط خیال قائم کر لیا کہ آپ حکومت حاصل کرنے گئے حالا تکہ یہ غلط تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ راستہ بیس آپ کو جب ایک شخص نے در دک کر سجمایا تو آپ نے ایک تھیلہ الٹ کر سارے خطوط جوتقر بیا ہوشے دکھائے کہ کوفی سے لوگوں نے آنے پر مجبور کیا ہے اور سارے عوام نے اپنی جا نبازی کا بھین دلایا ہے چوتکہ باطل کے مقابلہ میں صرف آپ ہی آگئے تھے کہ اہل بیت ہیں دیگر محابہ دلایا ہے چوتکہ باطل کے مقابلہ میں صرف آپ کا اعلاء کلمۃ الحق تھا اور دین کی تھا شعت ہوا ہے دو کام نہ ہوگا۔ اس سے مقصود بلا شہر آپ کا اعلاء کلمۃ الحق تھا اور دین کی تھا شعت الور میں کی تھا شعت الور میں کی تھا شعت الور میں کے دور ہوگہ دیں گے اور وہی جوالی جا کر آپ نے ان اور وہی جوالی جا کر آپ نے ان کی ہوئے نہ دیا۔

يبرحال ابيواقعه بوناتقااور بواليكن عوام كابيكام نبين كهاس ميس ايني جان كليائيس

(مجالس مفتی اعظم)

کاایک مخضروعظ جس میں محرم الحرام کے متعلق مختلف موضوعات پرروشنی ڈالی گئی ہے

#### يست بالثاق الرَّفِينُ الرَّحِيمَ

زمانه فضيلت

آئ ایم محرم ہے۔ کل فو پرسوں دی ہوگی کل اور پرسوں بجوروز و کے اور کوئی کمل سنون میں اور کی کا جوئی زماندرائ چیں کوئی قواب اور اجر کین ۔ البنتہ حدیث بی تو یک وسوی کے روز وال کی فضیلت آئی ہے کہ اس سال بھر کے گناہ معاف ہوتے چیں لبندا اس طرح سے بیز باز فضیلت کا ہے اور ای اندیش فضیلت خاصد وز و کی ثابت ہوئی ہے باتی اور کی موقع کو فضیلت کی ہوگئے تو ایسے موقع کو فضیلت جان کر جانے نہ ویکی اور افقاق ہے دن بھی خفظ ہے اور چھوٹے ہوگئے تو ایسے موقع کو فضیلت جان کر جانے نہ دوجے ۔ گرروزہ کے متعلق فقیائے کا کھا ہے کہ ایک ون کا ایعنی مرف عاشورہ کا روزہ رکھنا کر وہ سے۔ پہلے بیجز ئیر میری فظرے گزرا تھا۔ اس لئے بیل محرف عاشوری فظرے گزرا تھا۔ اس لئے بیل میں محرف عاشوری فظرے گزرا تھا۔ اس لئے بیل میں محرف کی دوزہ در کھنے کو کروہ کہتا ہوں۔ اب چونکہ یہ جزئید بیری فظرے گزرا ہے اس لئے جس سے جن کے بیری فظرے گزرا ہے اس لئے جس سے تو کہ ہے جزئید بیری فظرے گزرا ہے اس لئے جس سے تو ک ہے دوزہ در کھنے کو کروہ کہتا ہوں۔ اب چونکہ یہ جزئید بیری فظرے گزرا ہے اس لئے جس سے جس سے قول سے دوجوع کرتا ہوں اور موسے سے مرف ایک دوزہ در کھنے کو کروہ کرتا ہوں۔ اب چونکہ یہ جزئید بیری فظرے گزرا ہے اس بیونکہ ہے جن کے بیری فظرے گزرا ہے اس بیونکہ ہے جن کہتا ہوں۔ اب چونکہ یہ جزئید بیری فظرے گزرا ہے اس بیونکہ ہے جس کے بیری فظرے کو کروہ کو تا ہوں اور موسے کے مرف ایک دوزہ در کھنے کو کروہ کہتا ہوں۔

یا قی ہے جومشہور ہے کہ ایک روز ہ رکھنا مطلقاً تکروہ سے سو بیے شہرت خلاف اصل ہے۔ ایک روز ہ رکھنا مطلقاً تکردہ خیس۔ اس تراہت میں صرف عاشوراء کی تخصیص ہے۔ تمام زمانوں کوعام نہیں۔ میتوروز ہ کے متعلق تحقیق تھی۔

تكثير جماعت كااثر

دوسری بات بید تھے کہ جس زبانہ میں طاعت کی فضیات زیادہ ہوتی ہے اس زبانہ میں معصیت کی تلقویت بھی تخت ہوتی ہے۔اس کے اس زبانہ میں بدعات وغیرہ سے تخت احتر از لازم ہے۔مثل بھض لوگ اس زبانہ میں آخو میدگی رئیس کرتے ہیں جو بے اسل ہیں۔ لے دمویں توری کا دوزہ تو صدیدہ قبل سے نابت ہے کہ مشولائے دکھا ہادوتوں کا معدیدہ قول سے کداگر میں اس در دریال زعود باتونوں کا دوزہ در کوں گاہ (اختاق) اور ایضاوگ جوذ را مبذب ہیں وہ اس سے قریح ہیں گری اس میں جو کہ اس زیانہ میں ہوتی ا ہیں شرکت کرتے ہیں۔ میں اس وقت ان او گول کوئیں کہتا جن کے شرب اور خدیب میں
پیچائیں مجبوب ہیں میرا خطاب مرف افل سنت والجماعت ہے ہے۔ اور گوائی شرکت میں
افل سنت والجماعت کے محقا کرتو عام طورے ووٹیس ہوتے جوشیعہ کے ہوتے ہیں بلکہ کوئی
تماشہ کی نیت سے چلا جاتا ہے کسی کو وہ ٹوگ خود بلاتے ہیں۔ اس لئے مروت سے چلا جاتا
ہے بعضوں کی اور خاص غرضیں بھی ہوتی ہیں۔ گرمب صاحب خوب س لیس صدیت میں
صاف موجود ہے۔ من کشر صواحہ قوم فھو منھم

کہ جس نے کی قوم کی جماعت کوزیادہ کیا (خواہ عقیدۂ اے برا جھتا ہو) تیاست کے دن دہ انہی کے ساتھ ہوگا۔

اس پر جھے ایک بزرگ کی خلایت یاد آئی کہ ہو کی کا زمانہ تھاسب جانوروں پررنگ لگاموا تھا۔ وہ بزرگ جارے تھے۔ ویکھا کہ ایک گدھا بیٹا ہے اوراس پر دیگ تین ہے اور بيارے گدھے پرکون رنگ لگا تا۔ و کھوان بزرگ نے عزاما فرمایا کدتو ہی خالی ہے۔ تجھے سنى ئىنىن رىكايد كبدكريان كھارے تھے بيك اس يرتفوك دى كدلا تھے يس رنگ دول احدمرف ك عداب ين كرفار موك اوراس كى يوجد مونى كرم مولى تصليد يتح الوكك جناعت کی تشیر کرنااوراس کی زیادتی کرناسرسری بات بین ہے اور پکڑے خالی میں۔ غرض تکثیر جاعت خواہ استہزاء ہویا بطور تماشہ یا دل جوئی وغیرہ کے موفرض کی صورت سے مو برصورت میں بروئے قانون قیامت کے دن اوچ مادی اور قیامت میں انہی کے ساتھ وحشر ہوگا اس لئے نہ خود کلس کرنا جائز ہے نہ کسی کی مجلس میں جانا جائز ہے۔ بعض لوك يركرح مين كدان المام عن المام عين كل شهادت كا قصد كوني كتاب في كر يزعة إلى اودومرول كوستات بين ميال بحى تخصيصا الديام بن كرنا جائز نبين الى الفي كرشريت مين غوراور تذرير كريبين سيشر ايعت كامتصود واقعات مصيبت مين ازاالهم اور رفع غم معلوم بونا باور يرقصه بإده كراوان كرباسنا كرغم كاتازه كرنا مقصود بهؤيها جهاخاصا شريعت كاسقالب الأشمك بالول كى حرى كراويت يريك الى د موجعت كتية جي الله معك لمات يراس وليكن ميفزالر بر مصطفر حضور خلاف كابات يريكومت برحار

## اختراع في الدين

توان ایام بین شبادت نامدکا پڑھنا بھی ایک فضول رہم ہے۔ فرض ان ایام بین ان دونوں کی تخصیص سے ایسال ثواب کوئی زیادتی اجرب بلک اس خیال کے ہوتے ہوئے اس کے بدخت ہونے میں کار بھی بین اور کوئی صاحب خلاصہ نگال کر بھی پر سیالزام نہ لگاویں کہ بین ایسال ثواب کوروکتا ہوں کہ عاضورہ کی تخصیص کر کے بین ایسال ثواب کوروکتا ہوں کہ عاضورہ کی تخصیص کر کے ایسال ثواب کرنا اور بید خیال کرنا کہ آج نیادہ لے گا ضرور ہے اصل اور اختراع فی الدین ہے۔ الغرض اس ون میں کوئی ابساتھل جس پراجر لے بچردوزہ کے تابت قبیل ہوا۔
تریا ورت فی الدین

البندسرف دنیادی برکت کے بارہ بین ایک اور عمل حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ مجی بروایت ضعیف قابت منقول ہے جس کا ضعف من جر بھی ہوسکتا ہے۔ من و سع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء و سع اللہ علیہ سائر سنته.

تو صرف و نیاوی برکت کے واسطے میٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آیک ورجہ پی جاہت ہوا اور آگر اس سے ایسال ثواب کی کوئی اصل نکالے تو وہ بھی نہیں بٹی کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہل و حیال پر وسعت کرتے کوفر مایا ہے گینے دسیعے کوئیس فرمایا۔ تو اس ون میں تحصیصا کچھ دینا زیاوت فی الدین ہے اور بیر ضروری نہیں کہ جو کام اطلاق کے ساتھ اچھا ہووہ تقید کے ساتھ بھی اچھا ہو شاقحن خداواسطے دینا تو ، ہرزمانہ میں

ا چھا ہے اور بعض زیانہ میں امپھا ہے اور بعض زمانہ میں جھوصیت سے اور امپھا ہے جہاں دلیل ہوگر عاشوراء کے دن جھوصیت کے ساتھ کرکی دلیل سے ٹابت نہیں۔ مرکز عاشوراء کے دن جھوصیت کے ساتھ کرکی دلیل سے ٹابت نہیں۔

لیں اس دن میں ایسال تو اب کی تخصیص کرنا ایسا ہی ہے دیسے کوئی تحص بجائے چار رکھت کے پانچ رکھت پڑھے۔ تو برقیض اس کا ممنوع ہونا تشلیم کرتا ہے تو نماز یا وجود ہے کہ انچھی چیز ہے مگر پانچ رکھت پڑھٹا زیادت فی الدین ہے اس دیدے برقیض اس کو برا تجتنا ہے تو ایسے ہی خاص محرم کے دن ایسال تو اب کی تخصیص محروہ ہے۔ اسی طرح تھے دا وغیرہ یکانا بھی از قبیل النزام مالا بلزم ہے۔

عُرْض موائے و دُعُمل کے ایک و نیوی ہے یعنی و سعت عیال پر اور ایک اخروی ہے یعنی اور سے ایسی اور و ایک ایر اور ایک ایر اور النا اور اور میں کا روز ہ باقی اور کوئی عمل جا بت نہیں تو فضول اپنے نفس پر کسی متم کا بار ڈ النا اور اپنے کو خلجان میں ڈ النا ہے لیڈ النا امور سے اجتناب ضروری ہے اور دسعت عمیال کو دنیاوی پر کست کا عمل میں نے اس واسطے کہا کہ اس پر وقت اللہ علیہ کو مرتب قرمایا جس سے فاہر ہے کہ دیا وی پر کست ہوگی۔ اخروی برکت یعنی تو اب وغیرہ کا ذکر تو بیں۔

يوم عاشوراء كى فضيات

ا بعض اوگوں کا پیر خیال ہے بلک اکٹر عوام کا بھی خیال ہے کہ عاشوراء کے دان کی فضیلت بعید شہادت امام مسین ہے تو پیر خیال بالکل فلط ہے عاشوراء کے دان کی فضیلت اس جیست خیس بلکہ عاشوراء کا دن پیشتر سے شرائع سابقہ بیل افضل ہے جیسے رہایات سے معلوم ہوتا ہے بھر شریعت کر پیمقد سرین بھی اس کی فضیلت وارد ہے جب کہ اس شہادت کا وقوع بھی شروا تھا سواس کی فضیلت اس شہادت سے جیس بلکہ خود بیشہادت اس بوم بین اس کے واقع ہوئی کہ بدو فضیلت کا وان تھا اس کے اللہ تعالی نے اس مقدی دن کواسے مقبول بندہ دھنرت امام مسین کی شہادت سے واقع ہوئی فضیلت ہوئی گائی شہادت کے واسطے فتی برایا غرض اس دن کو حضرت امام مسین کے قصد سے کوئی فضیلت ہوئی۔ فضیلت ہوئی۔

(خطبات محيم الامت ع)

# عظمت حسين رضى الله تعالى عنه پروعظ حكيم الامت تقانوى رمه الله

كائيوركے قيام كے زمانہ ميں جب حضرت ( رحمہ اللہ تعالی ) نے رو يكھا كہ عشر وُ محرم مين الل السنة والجماعة بهي الل تشيع كي مجالس عزا كورونق ويية بين تو حضرت عليم اللامت (رحدالله تعالیٰ) نے ان کی عادت کی نیش دیج کراس کا بوں علاج کیا کہ آپ (رحمہ الله تعالیٰ ) نے بھی اول عشرہ محرم میں روز انہ بالتر تیب سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم اورخلفائے۔ راشدین کے واقعات وفات بیان کرنا شروع کردیے تا کہ مشاہیرا سلام کے واقعات سنے کی عادت بھی نہ چھوٹے اوراہل عزا کے ساتھ تھے بھی ندر ہے۔ مجدد کا بس یہی کام ہونا ہے کدوہ اپنی بھیرت اور فراست ہے لوگول کی فطرت معلوم کرکے ان کی عادت نہیں بدلیّاء ببیئت بدل ویتا ہے۔حضرت کی مجلس کا رنگ ایسا تکھرا کہ اب ادھر ججیع ہونا شروع ہوگیا۔ صرف تی بی نیس ، شیعہ بھی بکثرت حضرت کی مجلس میں آنے لگے۔ جس سے ان کی اپنی عجلسیں پھیکی پڑ گئیں۔اب جو حضرت کا بیان شروع ہوا تو انہوں نے اول تینوں خلفائے عظام کے واقعات کچھ کچھاس انداز ہے پیش کئے کہامل تشیع حضرات کے ساتھ سب رو رے تھاور شہادت مسين رضي الله تعالى عنداس خوبي كے ساتھ بيان كى كـ باك باك باك كرنے والے واہ واہ كرنے لكے اورات ورد بحرب واقعہ يكى كى آ كھ سے الك آ نسون أكل حالا لکہ اس میں شعبہ بکترت موجو و تھے ۔حضرت کے ان کارنا موں پرلوگول کو صرف حیرت جى نەھوئى بلكەعظىمىيە ھىلىن رىنى اللەتغالى عنە كانىبىس بىپلى يارا ھياس ہوا۔

#### خون شهیدان

دنگ نجرا افساق جستی محفق کلیت نور کی نهتی کیف کی ویکا عالم بستی حسن کی مرقی مثق کا عوال شخون شهیدان فون شهیدان

رائیں اس سے روٹن کروٹن انس کی کرئیں روزن دوزن اس کا تیمم محکش گفش قطرہ قطرہ خشمال خشمال خون خوب خوب کھیل خون خیرمال

آئينئة انواد وفا ہے راہ محمر ہے راہنہا ہے بانگ جرس آواز درا ہے اس کی منزل منزل جانان خوان شہبدال خوبی عبیدان

خوف کہاں کا کیما ڈرا تھمیل ہے این کا جاں ہے گزمنا عشق ای جینا جعن می سرنا چھم دچے بڑے عالم امکال خون جیمید اساخون خبیداں

بوش ومرادت عزم ويقين ہے۔ زندہ نشانِد کُتُّ نميس ہے۔ کتا دُکش کيما حسين ہے۔ جيسے دل محبوب کا ادمان

خون شهیدال خون شهیدال منداری صوار صور دادی وادی

متولی کی تضویر و مُعا وی صحرًا صحرًا وادی اس نے گلن کی خمع جوا دی ساحل ساحل طوفال طوفال محمل عجیدال خون شمیدال

ون ميدان ون ميدا

( مواه تانزکی کمکنی دهمدانند ) -

شبادت ئينا چيسايات في في لاون

مفسرقر آن ولی کائل حضرت مولا نااحمرعلی لا ہورگی رحمہ اللّٰد کائیک علمی خطبہ جوسانح کر بلاکے بارہ میں ستند معلومات سے مزین ... بخالفین کی کتب کے حوالہ سے تعزیدواری ماتم ولوجہ ماتم کی تاریخ اور ماتی سیاداباس کاشری جائز ہ

# شهادت سيدناحسين رضى اللدعنه

(حقرت مولانا احريلي لا عودي ومسالله كي أيك على آخري)

ز مرعنوان پیچه کہنا جا بتا ہول۔

ہم الل السنّت والجماعت تمام الل بیت رضوان الله علیم اجمعین کی و یک آق عزت کرتے بیں اور ان سے مجی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں جس طرح شید صاحبان ان کے ممان اور ان کی محبت کے دمویدار ہیں چنانج عقید والل السنّت میں امام حسینؓ کے مناقب کا تمون ملاحظہ ہو۔

حصرت معدى الى وقاص بروايت ب جب بدآيت نازل مولى ناد ع ابناء منا و ابناء كه تورسول الله سلى الله عليه وسلم في على اور فاطمة اورص الورسين كو بلايا اور قربايا اسالله مير سائل ميت بداوك بين - (سلم)

حضرت انس مروایت ہے کے حسن بن ملی سے بڑھ کرکوئی محض زیادہ رسول الله صلی الله علیہ پہلم کے مشابہ بیس تفارا ورحسین کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بھی مسب سے بڑھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تنے۔ (بناری شریف)

حضرت زیدین ارقم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا چوفقس علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کے لئے ہے گا میری ان سے لڑائی ہے۔ اور جوان سے سنج کرے گا میری اس سے سنج ہے۔ (تروی)

بیدمنا قب بھٹے نمونہ ازخروارے کی حیثیت رکھتے ہیں اگرسب جمع کے جا کی او ایک حجیم کتاب مرتب ہوسکتی ہے۔ جس طرح ان مناقب ہے اہل السنة والجماعة القاق رکھتے ہیں ای طرح اس اندو ہناک در دناک داستان ظلم وستم لیعن حادثہ شہادت سیدنا حسین رضی الله دقعالی عنہ ہے بھی سنیوں کا انقاق ہے۔ چنانچ احباب کی اطلاع کے لئے اس کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

## واقعات متعلقه كربلاكي تمهيد

حضرت امیر معاویتگی زندگی میں ان کا بیٹا یزید ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ چنانچہ امیر معاویتگی وفات کے بعد بزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ بیدواقعہ ماہ رجب ۲۰ ھدمشق میں ہوا۔ بزید نے تمام ملکوں میں اپنے دکام کی طرف فرمان بھیجا کہ میرے حق میں لوگوں سے بیعت کی جائے۔ ای ضمن میں اس نے مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو لکھا کہ حضرت حین ہے جند سے بیعت کی جائے۔ اس کی کیونکہ جندت میں بیعت کی جائے سیدنا حسین نے بیعت نہیں کی کیونکہ بزید فائن شرابی اور طالم تھا۔ اس کے بعد حضرت حین ہم شعبان ۲۰ ھ کو مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور مکہ معظمہ ما کرتیا م فرمایا۔

#### اہل کوفہ کی طرف سے دعوت

حضرت علی نے چونکہ کوفہ کواپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا اس لیے وہاں اہل ہیت سے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی انہوں نے حضرت جسین گوتھر بیاڈ پڑھ سوخطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آ ہے۔ ہماری جان اور مال آپ کی مدد کے لئے حاضر ہے۔ امام عمدور آ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن محقیل کوائل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا۔

# مسلم بن عقبل كاكوفه مين قيام اور بيعت لينا

جب مسلم بن عقبل کوفہ میں پنچ تو مختار بن عبید کے مکان پرتھبرے اور حضرت حسین ا کے لئے بارہ ہزارہے بھی زیادہ آ ومیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب نعمان بن بشرطحا بی جو حاکم کوفہ تھے آئیس اس کاعلم ہوا تو انہوں نے لوگوں کوڈائٹا۔ فقط ڈاسٹنے پر بی اکتفاکی۔ اس سے زیادہ کسی کو کچھ شہامسلم بن پزید حضری اور نثارہ بن الولید بن عقبہ نے یز بدگواس واقعدگی اطلاع دی اس پر برزید نے تعمان بن بشیر سحابی کومعزول کردیا اوران کی جگه هیدانگذین زیاد بصره سے حاکم کومعین کردیا۔

## عبيداللدين زيادكا حاكم كوفد موكرة نا

عبیداللہ بن زیاد بصرہ ہے کوفیہ یا اور رات کے وقت اہل تخاز کے لیاس میں کوفہ میں داخل موا تا كراوك والوك ي يمجين كرحفرت مين الخريف في الم على الوكول في امام موصوف کا خیال کرے اس کا استقبال کیا اس کے آگے آگے سے کہتے ہوئے جارہے تھ اے رسول اللہ کے بعظے جہیں مرحیا ہو۔ جبیداللہ بن زیاد نے کوئی جواب بیل ویا۔ بیبال تک كديركارى مكان يثن داخل بوكيا ويتح لوكول كواكشاكيا اورايني حكومت كى سند يزمه كرستاني انہیں جمکی دی اور پر بدکی مخالفت ہے ڈرایا اور سلم بن عقبل کی جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی مسلم بن عقبل ہائی بن عروہ کے مکان ہیں چیب مجئے۔عبیداللہ بن زیاد نے محد بن اعدے کوفوج وے کر ہانی بن عروہ کے مکان پر جیجا۔ ہانی بن عروہ اور اہل کوف کے تمام سردارول كوكر فنادكراليامسلم بن فيل كوجب بياطلاع يَتْفَي قامْبول في يكى اين فيرخوا مول كوجع كياسان كرما تديياليس بزادة دى جع موسك انبول فيصيدالله بن زياد كاللكا عاصره كرابيا عبيدالله بن زياد في ان قيدي مردادول سيكها كقم اسينة أوميول كوسجها دوكده مسلم بن عقبل کی رفافت ہے باز آ جا تھی ان لوگول کے سجھانے سے جالیس بزار میں ہے فقط بالحج سوآ دی مسلم بن مقتل کے باس رہے باق سب بھاگ محیحتی کے مسلم بن قبل تنہارہ گئے اب وہ متحیرہ وٹے کہ کمیا کریں ایک مورت کے گھر میں آئے اس سے پینے کے لئے پائی ما ڈگا۔ اس نے بلایا اور اسینے گھریں انہیں تھہرالیا۔ اس بوھیا کا بٹیا تحدین اقعہ (جس کا يمط ذكرة جكاب جم في كوف كة وميول كوفيد كيا تفا) كا دوست تفاس في جاكرا تعث ہے کہدویا اس نے عبیداللہ بن زیاد کواطلاع وے دی۔عبیداللہ بن زیاد نے عمرو بن حریث كونوال شراور فدين اشعث أو بحيجا انبول في تراس برها كرك برها كالحاصره كرابا محدين سلم تلوار سونت كراز اتى محر كئ فكل محرين اهت في أنبيس امان و سروى اور مبيدالله بن

زیاد کے پاس گرفتار کر کے لے آئے۔عبیداللہ بن زیادہ نے انبیل قبل کر دیا اور پانی (جس نے مسلم بن فقیل کو پناہ دی تھی) کوسوئی پر پڑھا دیا۔ بیدوا قدیما ذی الحجیہ ۹ ھاکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن فقیل کے دونوں بیٹے (محدادرابراہیم) بھی فمل کردھے اوراس تاریخ کوامام حین گلہ معظم ہے کوفی کی طرف روانہ ہوئے تھے۔

عبدالله بن عباس كا كوف جانے سے حضرت حسين كوروكنا

آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو جب اس ادادہ کاعلم ہوا تو وہ تحت صفر ب
ہوئے بیرسب لوگ کوفہ والموں کی بے وفائی اور غداری ہے وافق شھاور بنی امیہ کے
خاندان کے مظالم ہے بھی آگاہ تھ سب نے اس سفر کی خالفت کی حضرت عبداللہ بن
عباس نے فر مایالوگ بیری کر بہت پر بیٹان بیں کرآپ کوفہ جانے کا ادادہ رکھتے بیں کہا واقعی
آپ کا پہنتہ ادادہ ہے ۔ حضرت حبین نے جواب دیا کہ واقعی عفریب دوانہ ہونے والا
ہوں ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کرآپ ایسے لوگوں بیں جارہ بی جنہوں نے
ہوں ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کرآپ ایسے لوگوں بیں جارہ بیل جنہوں نے
انساط جمال لیا ہے اب آپ کو فظام حکومت کے درست کرنے کے لئے بلارے بیں جاگر واقعی انسان کو بلانا
واقعی ایسا ہے تو بھر بینک تشریف لے جاسیے اورا گر ایسانہیں ہے تو ان لوگوں کا آپ کو بلانا
مناف کو طافتور دیکھیں گے تو بھراس کے طرفدار ہوکر آپ کو دھوکہ نہ دیلی اور جب آپ کے وشن

#### ووباره روكنا

جب حصرت حسین پالکل تیار ہوگئے پھر حصرت ابن عباس دوڑے ہوئے آ کے اور بمنت وساجت سے کہا کہ بھوسے خاموش رہائیس جا تااس سفریس آپ کی ہلاکت ویر بادی دکھی دہا ہوں عراقی لوگ بڑے دغا باز میں ان تحقر یب بھی نہ جائے اور پیبس مکہ معظمہ بیس قیام سیجے عراق دالے اگر آپ کو بلانا بھی جا جے ہیں تو انہیں کہتے کہ پہلے وشن کو اپنے علاقہ سے لکال و بیجے۔ پھر چھے بلائے۔ اگر آپ جازے جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر یمن اللہ و جانا ہی جاہتے ہیں تو پھر یمن چلے جائے وہاں کے وہاں کے وہاں درقاصدوں کے در اورے آپ وہاں این وجوت پھیلائے گا آپ اس طرح پر یافیغا کا میاب ہوں گے امام حسین نے فرمایا کہ میاب ہوں گا امام حسین نے فرمایا کہ بین وجوت پھیلائے گا آپ اس طرح پر یافیغا کا میاب ہوں گا امام حسین نے فرمایا کہ اگر آپ نیس مائے تو پھر میں تو تو اور جون کا ادادہ پہنے کہ ہوں۔ این جائی نے فرمایا کہ اگر آپ نیس مائے تو پھر مورق اور بچوں کو مائے دنے جائے جھے خطرہ ہے کہ آپ ان کی آ تھوں کے مائے ای طرح قتی نہ کرو ہے جا کمیں۔ جس طرح حضرت عمان میں منافان اپنے گھر والوں کے مائے قل کے گئے تھے۔ اتنی یا تمیں چیش ہونے کے باوجود آپ اپنے ادادہ پر قائم دہوئی۔ طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو بچھایا لیکن کوئی کا ممانی حاصل نہ ہوئی۔

حضرت امام حسین کے چیرے بھائی کا خط

آپ کے بچیرے بھائی عبراللہ بن جعفر تنے مدینہ منورہ سے خطاکھا بین آپ کوخدا کا واسطہ ویتا ہوں کہ بدیجا و کیستے ہی اپنے اراوہ سے باز آ جاہیے۔ کیوفکسائی راہ میں آپ کے لئے ہلاکت اور آپ کے اہل میت کے لئے بر بادی ہے آگر آپ کی ہوجا کیں گے تو زمین کا نور بچھ جائے گا۔اس وقت آپ کا وجود ہی ہدایت کا نشان اورار باب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہے سفر میں جلدی شہ کیجئے میں آ ٹا ہول۔

# حاكم مدينه كاخط

حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کے علاوہ والی مدینہ منورہ سے بھی خدالکھوایا۔ جس کا مضمون ہے ۔' بین خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس راستہ سے بٹا دے۔ جس بیں ہلاکت ہے اور اس راستہ کی طرف رہنمائی فریا دے جس بیں سلائتی ہے بچھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بلاکت سے ڈرتا ہوں۔ عبداللہ بن جعفراور بیٹی بن معیدکو آپ کے پاس بھیجا ہوں ان کے ساتھ واٹیں بیٹے آسے۔ میرے پاس آپ کے لئے اس وسلائتی گئی احسان اور صن جوارہے۔خداس پرشاہدے وہی اس کا گفیل تکہبان اور وکیل ہے۔والسلام۔ اس کے بعد آپ اپنے ارادہ پر پافتدرہے۔

#### فرزوق شاعرے ملاقات

جب آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے قو ''صفاح'' نام مقام پر اہل ہیت کا مشہور محبّ شاعر آپ سے ملاآپ نے اس سے پوچھائے تہمار سے چھچاوگوں کا کیا حال ہے فرز دق نے جواب دیاان کے دل آپ کے ساتھ ہیں گر کھواریں ہوامیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا کی کہتا ہے اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جارا پروردگار ہرگھڑی کی نہ کی بھم فرمائی ہیں رہتا ہے اگراس کی مشیت جاری پہند کے مطابق ہوتو اس کی تحریف کریں گے اوراگرامید کے خلاف ہوتو بھی تیک نیتی اور تقوی کا اثواب کہیں تہیں گیا۔

مسلم بن عقبل کے رشتہ داروں کی ضد

ذرودنام ایک مقام پیچی کر معلوم ہوا کہ بزید کے گورز کوف هبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن گورز کوف هبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقبل کو ملائید ہیں جا اور کوفیوں ہیں ہے کوئی ٹس ہے من تبین ہوا۔ اہام حسین آنے بار بارانا للہ وانا الیدرا جعون پڑھا۔ بعض ساتھیوں نے عرض کی اب بھی وقت ہے ہم آپ کا اور آپ کے اہل بیت کے حق ش آپ کو خدا کا واسط دیتے ہیں خدا کے لئے سیس سے لوٹ چلئے کوفیدا کا واسط دیتے ہیں خدا کے لئے سیس سے لوٹ چلئے کوفیدا کا واسط دیتے ہیں خدا کے لئے سیس سے اور کے اور والیدی میں آپ کا ایک بھی طرفدار معلوم تیں ہوتا۔ اہام حسین آنا خاموش ہو گئے اور اپنی برخور کرنے گئے۔ لیکن اسلم بن عقبل سے عزیز وں نے کہا واللہ ہم ہر گزنہ تلیں گاور اپنا انتقام لیس کے باا سے بھی کی طرح مربوا تھی کے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کونظر الھا کرد یکھا اور شدتہ کی سالس نے کرکھا ان کے بھی زندگی ہیں کوئی مزر تیس۔

# حرابن يزيدكي ملاقات

قادسیہ جونی آگے بوسے اورکوف و دمنزل پر جا پینچا تر این پر بد عبیداللہ این زیاد کی لخرف سے ایک ہزار تھیا رہند توج کے کرآ طااور ساتھ ہولیا۔ اس نے امام سین کے کہا کہ عبداللہ این زیاد نے جھے آپ کی طرف جیجالور چھے تھم دیاہے کہ ٹاں آ ب سے جدانہ

ول يمال تك كرآب كواس كے ياس لے جلول اور يس خداكي تم جور مول المام حيين نے فرمایا کہ میں خودکوفہ کی طرف نہیں آیا بیہاں تک کہ جھے کوفہ والوں کے بہت سے خطوط يني إن اور يرب ياس ان كريبت سے قاصد آئے اور فر كوئے كريے والے مو اگر تم این بیت برقائم رووو من تمهارے شہر من جاؤل گاورندلوث كر جلا جاؤل گاس برحرف كها آب كن خلوط كاذكركرت بين بمين اليص خطول كاكوني علم فيس المام حين في المعتمد بن سلام کو تھم دیا کہ وہ دونوں تھیلے تکال لاسیم جن جن اس کوف والوں کے خطا جرے ہیں۔عقید نے تھیلے انڈیل کرخطول کاڈیلیر لگا دیا اس پر تر نے کہا لیکن ہم وہ نیس جنہوں نے بیرخط لکھے تے ہمیں تو یکھم ملاہے کہ آ ہے کو عبیدانلہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑیں۔امام تحسین نے قرمایا كريموت سے بيلے نامكن ب\_ عجرآب نے روائلي كانتم دياليكن بخافين نے راستدروك ليا-آب فرماياتم كياجاج موحرف جواب دياش آب كوهيدالله ابن ديادك ياس لے جانا جا بتا ہوں آپ نے جواب دیا والشش تیں تیرے ساتھ ٹیس چلوں گا۔ اس نے کہا واللہ يش بحى آپ كا يجيها ميس مجوزوں كابدب تفتكوزياده بلاكي توحرف كها كد يجھة ب سالانے كالحكم فين ب جيم عرف ريحكم ملائب كرآب كاساتون چيوڙون - يبال تک كرآب كوكوف پینیا دول - آب است منظور نیس کرتے آوابیا راسته اعتبار کیلیج جو کوف جا تا موند مدیند بات زیادہ کمبی ہوتی گئی بیال اتک کدام حسین گوف کے داستہ ہے ہے۔

## ميدان كربلامين قيام

اورمیدان کربلاش و احرم ۱۱ در وجاترے جب اس امیدان شرباتر نواس کانام وریافت فرمایا معلوم بواکدان کانام کربلائے۔ تب آپ نے فرمایا هذا عوضع کوب و ملاء لیعنی بے انگلیف اور بلاکت کی جگہے بیمقام پائی سے دور قفیا۔ دریاض اور اس شربالیک بیمادی حاکم تھی۔

#### عمر بن سعد کی آ مد

دومرے دن محر بن سعد بن الى وقاص كوف والوں كى جار بزار فوج كے كرا يہ بيا۔ جبيداللہ بن زياد نے محركوز بردى بجيجا تفاعر كى خواجش تھى كەكسى المرح الى آ زمائش بيش ندا ھے اور معاملہ در فع دفع موجائے اس نے آتے ہی امام سین کے پاس قاصد بھیجادور دیافت کیا آپ کیول آخریف الاست میں آپ نے وہی جواب دیا جو حرائن بزید کودے چکے تھے۔ بھی تنہارے اس شہرکے لوگوں ہی نے بھیے بلایا تھااب اگروہ ناپسند کرتے ہیں توشل لوٹ جانے کو تیارہ ول۔

عبیداللد بن زیاد کا بیعت کے لئے اصرار

عربن سعد کوامام محدوح کاس جواب سے خوشی ہوئی اور امید بندھی کسیر مصیب اُس جائے گی۔اس نے فورا عبیراللہ بن زیادہ کو تحط لکھا۔ عبیداللہ بن زیاد نے جواب دیا کے میل ے کو کہ پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بزیدائن معاوید کی بیعت کریں چرہم دیکھیں الم المسيس كيا كرنا جا يج حسين اوراس كرساقيون تك يانى ند والحي يات و ويانى كا ایک قطرہ بھی یہے ندیا تھی جس طرح عثال بن عقال پانی سے محروم رہے تھے۔ جب امام حسین کے پاس وہ خط آیا آپ نے اے بر صااور پھینک ویا اور قاصد فرمایا کہ میرے یاس اس کاکوئی جواب نیس ہے۔ وہ قاصد لوٹ کرعبید اللہ بن زیاد کے یاس گیا۔ اس جواب ے اس کا غصراور بحر کا اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیس تیار کیس اور ان کا سید سالا دعمر بن معدکو بنایا۔جودی کا حاکم تقااس نے امام حسین کے مقابلے میں او نے پہلو تھی گی تب عبيدالله بن زياد في اس كهايا تو الرف كوجاياري كى حكومت ب وتتبردار مومبا اوراي گھر جا بيٹر عمر بن سعد نے رئ كى حكومت كوتر جي دى اورامام حسين سے اڑائى كے لئے فوجول سب يكل أكلا ببيدالله بن زيادا يك مرداركي معيت بين تفوز القور الشكرجع كر كر بيجار با يهال تك كد تحرين معد كے ياس باليس بزارموار اور پياوے جي جو محے اور دريا سے قرات کے کنارے برجااترے اورانام حسین اور یافی کے درمیان رکاوٹ کردی۔

عمر بن سعد کے تشکر میں زیادہ تروہ وہ اوگ تف جنہوں نے امام سین سے خط و کتابت کی تھی اوران سے سلم بن فقیل کے ذراج سے بیعت بھی کر چکے تقے۔ جب امام سین گویفین ہو گیا کہ بیاوگ ان سے لڑائی کرنا چاہج ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ اسے لفکر کے کردائیک خندتی کھودیں اورائیک تی ادروازہ اس خندتی کورکھا تا کہ اس درواز سے سے فکل کراؤ کیس۔

نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اسپے لشکر کو حرکت دی جب لشکر قریب پہنچا تو انہوں

نے امام حسین گوز نے میں لے لیا اور اُل اُل شروع کردی۔ امام حسین کے ساتھیوں میں ایک الك كري فل مون كل يبال تك كدان ك تقريبا يجاس آدى فل موسكاس وقت المام حسين ان جي كرفر مايا آياكونى خداواسط فرياورس بآياكونى رسول الله كرحم كويجاف والا ب ين كرحر بن يزيد (جس كايبلية وكرة حكاب) اليد كلوث يرامام مين في طرف آياور آ ترکہااے رسول اللہ کے بیٹے سب سے بہلے میں ہی تیرے ساتھولانے کے لئے آیا تھااور ابين بي تيري جاعت ين أعمادون أكسين تيري بي مدين آل كياجاة ل سنايد كمال کوتیرے ٹاٹا کی شفاعت نصیب ہوائ کے بعدائ قے عمر بن معد کے لکر برحملہ کیا اوراس وقت تك الراد باجب تك كر تهيد فيس كيا كيا - اوراس كم ساتهاس كا بعالى بينا اورغلام بحى شہید ہو مجعے چراس قدر دخت الرائی ہوئی کہ امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو مجع ۔اس ك بعدامام موصوف بكي تكوارات ماتهويل في كراتنها مقالب ك ليخ ميدان بين آت اور وشمنون سے لڑتے رہاور جو تقی ہجی آپ کی طرف آیا اے تی کرتے رہے بہاں تک کہ آ ب نے ان میں سے مہت سے اوگوں کو قل کر ڈ اللا اور آ ب کو ان زخوں اور خیروں نے چور چوركرة الاجو برطرف سے آرہے تھے۔اس وقت شمرذى الجوش الى فرج سميت آ م بوها۔ المام مسين في الكاركر فرمايا عشيطان كى جماعت مين تم الزنامون تم مستورات كوكول بجيرت موكونك وواؤتم فين الروين تبشم فاينافوج عيكا وواؤل عبازا جاؤ اورای مخفی کا مقابلد کرو پھرسب نے امام صین پر تیروں اور نیز دل سے ملد کردیا یہاں تک كدامام حسين وين يرشهيد وكركر عاور فعرابن فرشدة بكاسركا في الى اسفيس كانا عليا تو خولى بن يريد كهوار عدار ااوراى في آب كاسرمبارك كاس الياليض روايول یں بے کہ شمرنے ایے ساتھوں سے کہا کم بخواس کے متعلق اب کیا انتظار کرتے ہو حالانكدائ زخول في چوركرويا باس كات كيني يرامام حسين يرتيراور نيز في بريخ الله يبال تك كداكي بدبخت كاتيرآب ك كلات بارجو كيا اورآب كودك عار یڑے اورای حالت بی شرف آپ کے چرے مبارک پر توار ماری اور منان بن الن ال نیزہ مارااور خولی بن بزید آ ہے کا سرکا نے لگا تو اس کے باتھ کا نب گئے۔ پھراس کے بھائی

شیل بن پزید نے از کرآپ کا مرکانا۔ پھر پہلاگ اہل بیت کے فیے ٹیں گئے وہاں ہے بارہ او کے بنی ہاشم کے قید کے اور جنتی فورتیں تھیں ان کو بھی قید کرلیا۔ ہمر بن سعداور شمر نے لوگوں کو بھم دیا اوران سنگدلوں نے امام مسین کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سنے لنا ڈا اوراآپ کے سر مبارک کو بشیراین مالک اور خولی بن پزیدکی صعیت میں بھیداللہ بن زیاد کی طرف بھی دیا۔ واقعہ کر مبلاکا رہے والم

برکلہ گوخواہ وہ شدیدہ ویائی اس وحشتاک اور دروانگیز واقعہ سے انتہار نے والم ہے۔ کوئی نہیں جوام حسین کی مظلومیت ہے مغموم نہ جوادراں کا دل ان مظالم کوئ کر مضطرب اور پر بیتان نہ ہوتھ بیا تیرہ سوسال گزرنے کے باوجو داس اندو بہناک دروانگیز مصیب خیز پر بیتان کن دل بلا دیے والے واقعہ کو بھول نہیں یائے۔ شیعہ صاحبان کے علاوہ سنیوں کی کتابیں بھی اس خوفی واقعہ کی یا دنازہ اسے سیتوں میں رکھتی ہیں اور چر پڑھنے والے کدل کوئم کدورنادی ہیں۔

اظهارهم كحطريق مين فرق

امل السنت والجماعت ان دردناک واقعات کواپ سے بیل محفوظ رکھنے کے باوجود
ایک بہادروی وقارصاحب عزم انسان کی طرح متانت اور جمیدگی کو ہاتھ ہے جائے تیں وہنا
اور بزیرجیسی طاخوتی قوتوں کے متا بلے بیل امام حسین اس کی قوت بہت اور ہدایت کی آ واز
اخیا کرسنت حسین کی یادتا وہ رکھتے ہیں۔ تا کہ امام حسین کے جمعین اور نام لینے والوں بیل روس
اخیا کرسنت میں کی یادتا وہ رکھتے ہیں۔ تا کہ امام حسین کے جمعین اور نام لینے والوں بیل روس
حسین کے دول اس رقع والم کا اظہار کرنے کے لیے دائن شریعت کو چھوڈ و ہے ہیں۔ فخر دوعالم
کے کہ ووائی رقع والم کا اظہار کرنے کے لیے دائن شریعت کو چھوڈ و ہے ہیں۔ فخر دوعالم
میدالرسلین کی سنت سے مدموثر لیتے ہیں اورا ظہار قم کے لئے دسویں کوم کو وہ طریقہ افقیار
کرتے ہیں جس ہیں بہت ساری چیزیں ناجائز بلکہ جمام ہوتی ہیں جن سے مسلمانوں کے
مقائد قاسد ہوتے ہیں اطفاق کی تباقی کا موجب بنتی ہیں آگر فورے دیکھا جائے تو اہل السنت
وانجماعت کے مطاوع مفتذر مفتذ ایان شیعہ صاحبان مجمی تھے ہیں تا مفید تھے ہیں جانجہ وقول عالمان کے دونوں جانوں کے دونوں جی دونوں جانوں کے دونوں جی دونوں جانوں کے دونوں جانوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دونوں جانوں کے دونوں جانوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں جانوں کی جانوں کی جانوں گیا ہوتا ہوئی تاری کی تاخوں کے دونوں جانوں کے دوناکوں کو دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کی دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کو دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کی کی دوناکوں کو دوناکوں کو دوناکوں کو دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کو دوناکوں کو دوناکوں کی دوناکوں کے دوناکوں کو دوناکوں کے دوناکوں کے دوناکوں کو دوناکوں کے دوناکوں کو دوناکوں کو دوناکوں کو دوناکوں کو دوناکوں کو دوناکوں

جماعتوں كر رہماؤں ك قاوئى ذيل بين درج بوں سے البت يہ شرور معلوم بوتا ہے كہ شيعة صاحبان بين كر ورطبيعت كر رہما اپنے سفاد دنيا كى خاطر تن كو چھپاتے ہيں۔ اور محام الناس كے طعن و شفتي سے اپنے آپ كو بچاتے ہيں اور مفاد دنيا كى خاطر منائج افروكى كو تظرامانداز كرتے ہيں اور عوام الناس بيں اشاعت حق كرتے ہے تى چاتے ہيں۔ اللَّهُمَّ الحداث المصراط المَّدُ سَعَيْمَ عَسِراط اللَّهِ مِن المُعَمِّدة عَلَيْهِمْ عَمْيُو الْمَعْطُورِ بِعَلَيْهِمْ وَكَالمَشَا لَيْنَ

تعزبيدداري كيمتعلق علماءابل السنت كافيصله

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی او کی عزیزی مطبوعہ مجتبائی ماہ شوال ۱۳۱۱ اسے کے صفح ۲۱ پر کلھے میں کہ تعزیبہ داری جو میتوثین کرتے میں۔ بدعت ہے اور بدعت سید ہے اور بدعت سیر مبتدع کو خدا کی احت میں گرفتار کردیتی ہے اور اس کے فرائض اور او افل بھی درگاہ خداوندی میں مقبول میں ہوتے۔

انتهى ملخصاً اى قاوى ك فواع ين قريقرمات إلى-

سوال: مرثید قوانی کی مجلس میں زیارت اورگر بیداری کی نیت سے حاضر ہوتا اوراس جگه مرثید اور کماب سنٹا اور فاتحہ اور دروو پڑھنا جائز ہے یا کیٹیس؟

جواب :اس مجلس میں زیارت اور گریے زاری کی نیت سے جاتا بھی جائز قبین ۔ کیونک وہاں کوئی زیارت قبیل ہے۔ جس کے واسطے آ دی جائے اور پر ککٹریاں تعزیے کی جو منافی گئ این ریزیارت کے قائل قبیل۔ بلکہ منانے کے قائل ہیں۔

ای فاوی کے سلحہ ۱۵ ایس تحریر فرماتے ہیں۔

سوال: تعزید کتابات کی زیارت کرناادراس پرفاتحد پر هناادر مرشد پر هناادر کتاب متناادر فریاد کرناادر روناادر میدنکونی کرناادرامام مین کے ماتم ش است آپ کوزشی کرنے کا کیا تھم ہے؟ جواب: بیرسب چیزین ناجا کرنیں۔

> غلاصه قرآوی ائل السنّت پرکورة الصدر قادی ہے مندرجہ ذیل چیزیں صاف اور ظاہریں۔

(۱) تعزیبہ بدعث سینہ ہے۔(۲) مرثیہ خوانی۔(۳) اوراس مجلس میں زیارت اور گرید وزاری کی نیت ہے جانا بھی ناجائز ہے۔(۴) اورسیند کو بی کرنا اورامام حسین کا ماتم کرنا اورا ہے آپ کوزشی کرنا پیس چیزیں شرعاً ناجائز ہیں۔

ماتم اورنوحه كىممانعت

جہاں تک ماتم کاتعلق ول اور استحصول سے ہمنوع فیس محرجب زبان اور ہاتھ سے اظہار کیا جائے تو حرام ہے۔مندرجہ ذیل احادیث می اور شیعداور اتو ال انکسانا حظمہ ہوں۔

سیلی حدیث: حضرت عبدالله بن معود عدوایت ب کدرسول الله الله قد فرایا لیس منامن صرب المحدودوشق المجبوب و دعا بدعوم المحاهلية (متفق عليه) ترجمه: ووقض اسلامی جماعت ب خارج به جمل نے ماتم جل رضارول بر باتھ مارے کر بیان بھاڑے اور جالیت کے بین منے تکالے۔

ووسرى حديث: ررمول الشعط في فرمايا ي

یعنی جو ماتم آ کھداور دل سے ہووہ جائز ہے اور جو ہاتھ اور زبان سے مووہ شیطانی فعل ہے۔ (مشکوۃ)

رسول الله عظیمی نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ منے والی پر است کی ہے۔ ( اسکوۃ ) منیجہ: نہ کورۃ الصدر احادیث میں جن چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے اور جن کو شیطانی فعل کہا گیا ہے اور جن کا مول کے کرنے پر اعت نازل ہوتی ہے مجرم کے ماتمی جلوسوں میں برگزشر یک تہ ہول ورشا اللہ تعالی کے عقاب کے ستحق ہول گے۔ انہی چیزوں کے حرام ہونے پر شیعہ صاحبان کی روایات ما حظہ ہول۔

یہلی: ۔ انن بالوبیائے سند معتبر حضرت امام محمد باقٹرے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وفت حضرت فاطمہ ﷺ فرمایا کہ جب بیس وفات باؤں تو میری وفات پراینے بال نہ ٹوچٹا اور واویلانہ کرنا اور مجمد پر ٹوحہ نہ کرنا۔ (طابلاہون) دوسری: طلبا قرمجلسی جلاءالعیون عن ۸۵ میش قریر کرتے ہیں کد جب ابو کرائے تخشل و کفن وغیر و سے متعلق اہل سنت کے سامتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد قرمایا کہ جب فرشتے بھی پر تماز پڑھ پھیس اس وقت تم فون درفون اس گھر میس آنا اور بھی پرصلوفا بھیجنا اور سلام کرنا اور بھی نالہ وفریا دگرید وزاری ہے آزار نددینا پھر فرمایا اٹھ جادًا ورجو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس سے اورادگوں کو طلع کرو۔

مسلمانون كافرض

جب مرشہ خواتی کی مجلس اور ماتی جلوں خلاف شرع میں فقط اٹل السقت ہی تہیں بلکہ شیعہ کے دہم مالیان نہ ہی جی ان کے شرعا خلاف ہیں تو اٹل السقت والجماعت کا قرش ہے کہ دہ ان مجاس میں جانے اور جلوں آخر میں بلکہ خوادہ دخیا اللہ اللہ میں جانے اور جلوں آخر میں میں ترکی ہوئے ہیں ہوئے ہیں کے مورداور مقاب آئی کے ستحق ہوں گے۔ باکھوں نہ جب کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے مجبوب ترین جانشینوں بعنی سیدنا ابو کر صدیق اور این اللہ علی میں اللہ علی الے اللہ علی ال

شیعہصا حبان کے بروں کا شریک نہ ہونا

اگر مائتی جلوس ایسے ہی موجب تو اب اور ہاعث رحمت اور امام حسین کے سیچ تم اور یے قراری دل کے بچھے اظہار کا ذرایعہ ہیں تو پھر شیعہ صاحبان کے بڑے کیوں اس مبارک رسم ہیں شریک جیس ہوتے اور کیوں سینڈ کو بی سریاز ارجلوس بیں شامل ہو کرفیس کرتے۔ چنا تیجہ وارالسلطنت ، بنجاب لا ہور میں ہمیشہ کہی ویکھا جاتا ہے کہ سینڈ کو بی کرنے والے صرف مجلے طبقے کے لوگ ہوتے جی یا اس جیں چند بازاری عورتیں سیاہ لیاس جی ملہوں بائے حسین بائے حسین کرتی ہوئی نظر آتی جیں اور اس جلوں کے ساتھ عام جہلا ابطور تماشا بینی کے جنع ہوجاتے ہیں اور جلوس کی رونق دو بالا ہوجاتی ہے۔

عبرت: ماال عقل اس تحریر ما سیق ہے خودا نداز ولگا کتے ہیں کدان میں کہاں تک خیر وبرکت آ سکتی ہے اورخود شیعہ صاحبان کے ہاں ان کی کیا حقیقت ہے۔

# شيعه كى تفاسير بنوحه كى ممانعت

شیعه کی تغییر حمدة البیان جلد سوم ۱۳۳ میں تجریر ہے کہ دسول الشصلی الشعلید و ملم نے قربایا۔ الشاقعاتی تین آوازوں کو تا پہند کرتا ہے کدھے کی آواز ہے کی آواز تو حد گر عورت کی آواز۔ شیعه کی ای تغییر کے س ۳۹۲ میں لکھا ہے کہ رسول الشصلی الشاعلیہ و ملم جب عورتوں

ے بیعت لینتے بیٹے تو دوسری شرطوں کے علاوہ بیشرطیں بھی ہوتی تھیں او حدثہ کرنا کیڑے ت پھاڑنا سرکے بال ندنوچناا ورا بنامنہ شاہ چناو قیر و فیر ہ۔

## ساہ ماتمی لباس کے خلاف علمائے شیعہ کے فتاوی

امام صادق سے سوال کیا گیا کہ خورتی سیاہ کپڑے وہین کرفماز پڑھین فرمایا کہ سیاہ
کپڑوں سے نماز ٹیس ہوتی کیونکہ سیاہ کپڑے دوز خیوں کا لباس ہے اور امیر الموشین نے
اسحاب کو سکھلایا کہ سیاہ لباس شہر پہنو کیونکہ سیاہ کپڑی فرخوں کا لباس ہے۔ (ہارالری ص۲۳۳)
جامع عباسی پانز دوبابی جوفقہ ہیں فرجب اثنا عشری کی مشتد کتاب ہے جس کے مصنف ملا
میماؤ اللہ بن عالمی جیس۔ اور شیعوں کے مطبع بیسٹی ویلی کی مطبوعہ ہے اس کے صفی ۱۲۱۹/۲۱۱ ہیں تھا گیا ہے۔
میں تحریر ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے جی جن کی تعالیٰ نے ایک تی کے پاس وی جیجی کہ
موموں سے کہددے کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنیں بین سیاہ کپڑے

قروع کافی جلد ہر و دانی ص ۳۴ ش مجی سیاه الباس کوملیوں ناریاں بتایا گیاہے۔ (خامران و حزال فریوس ۱۰)

متیجد: ان حوالہ جات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شید صاحبان جو سیاہ لباس کین کر ہاتی نشان بناتے ہیں سیان کے اسپنے مقتد ایان ندہی کے قیصلہ کے تھی سراسر خلاف ہے جب شیعہ کے ہاں بھی یہ پیز حرام ہے تو سی مسلمان کا فرش ہے کہ اس فیج رسم سے بھیں۔ اس مستحکہ خیز طاہر داری کے ماتم سے فیا کرامام سین کی طرح سچا فیور کہاوڑ جانباز اور جان شاریجا ہداورعازی بیننے کی انگر کریں۔

این دعا از من و از جمله جهال آمین باد

ماتم اورتعزبيك تاريخ

واضح ہو کہ افت میں آخریت نام ہے مصیبت زدہ کو تفقین صبر کرنے کا چونکہ کسی کا مرنا بھی اس کے ورنا ہا کے لئے بھا ہر ایک خت مصیبت اور باعث خت رنج وغم ہے ابندان کے تفقین صبر کرنے کو بھی افوریت کہتے ہیں بلکہ عرفا خالب اطلاق آئی پر ہونے لگا شرایعت میں بھی اس کے بیم معنی ہیں اور کسی کے مرنے پر صرف تین وان تک آخو بیت کرتی جا مزاسنر میں ہوں اور تین بعد تعزیت کرنا مکر وہ تنزیجی ہے بال اگر تعزیت کنندہ یا میت کے اعز استر میں ہوں اور تین روز کے بعد آئیں توان کے لئے مکروہ نہیں ہے جو شخص ایک مرتبہ بغویت کر چکا ہوا کی کھر ووبارہ تعزیت کرنا مکروہ ہے حدیث شریف ٹیل تغزیت کے لئے سیکہنا منفول ہے۔

اعظم الله اجرك و احسن جزاء ك وغفر لميتك يعنى الله تالي ترااجر زیادہ کرے اور مجھے اچھا صبرعطافر مائے اور تیری میت کو بخش دے ) جس میں شدردنا ہے نہ پیٹنا نہ چیخنا ہے۔ نہ چلانا نہ کیڑے بھاڑ نااور نہ گریبان جاک کرنا ہے۔ نہ بال نوچنا اور ت يريشان مونانه سيعذكوبي ب ندرا تواور رخبارول يرباته مارنا بهاجماع واجتمام اورجزع فزع كى ضرورت بىندىيت كى مدح ودم كى بيان كى حاجت جيسا كدعوام كالانعام بيس كى ك مرنے برعموباً دیکھاجا تاہے لیکن پرسب خرافات اور ناجائز کام آج جس تعربیدیں ہوتے ہیں وه محرم كالتوريب اوراس مخضر تقريرين زير بحث يجى لفظ تعويب جس كولغة عرفا شرعامتى طرح بھی تعزیت کہنا تھے نہیں۔ مذہبان کے عدم جواز کی بحث تو میرے اشتہار ''محرم الحزام اور رسالہ حرمت تعزید علی ویکھنی جا ہے اس وقت سنیوں کو شنبہ کرنے کے لئے مؤرخاند طور پر مجملاً صرف بیوم ش کرنا ہے کہ ہرسال شروع ماہ محرم بیس جس نفز بیک بدولت بوجہنا دائی و جهالت لا کھوں تی عملاً شیعہ بوجاتے ہیں اور حسب کتب شیعه ال سنت کی نہیں بلکہ بزید اور وشمنان آل رسول كى ايجاد ہے۔ اس تعويدكى روح امام حسين شبيدكر بلاچ نالدوماتم اور نوجہ وشيون كرنا ہے اوراس كاجسم روضدامام حسين واقعد كريا كي وہ فقل ہے جو بانس اور كاغذو غيره كا بناكر بنام تعزيد ياوجه ماتم اورمرثيد كماته مالانتكرم مين فكالى جاتى بي حس كماته جيشه مختلف مقام پراور بھی بہت ی رحمیس ادا کی جاتی ہیں اور آئے دن نی چیزیں نکلتی رہتی ہیں۔

ماتم کی تاریخ

لیعی تو حدوماتم نالہ وشیون برامام حمین گی ابتداء دنیا بیں جس نے سب سے پہلے کی وہ بقول شیعہ بزید ہے جوان کے خیال کے مطابق اول درجہ کا دشن الل بیت اور قابل حسینٹ تھا۔ جنانچہ اسلابا قرمجلس جمبتد شیعہ لکھتے ہیں کہ جب الل بیت حسین کا قافلہ کو فدے وشق میں آیا اور دریار بزید میں پیش موا تو بزید کی زوجہ مثدہ دفتر عمبراللہ میں عامر بیتا ہے موکر بے بروہ دربار بزید میں چلی آئی بزید نے دور کراس کے مربر کرگڑا ڈال دیا اور کہا۔ المس متدونو حداری کن برفرز ندرسول خداؤ بردگ قریش کداین زیادیمن درام وقیل کرد
و کن را شی بکشتن اونبودم (جلاء العون ال ۱۳۵۵) یعنی اے مندوفرز ندرسول خداؤ بردگ قریش پر
نوحزاری ندکر کداین زیادیمن نے ان کے معاملہ میں جلدی کی اور میں ان کی پرداشی نتاظا۔
۲۰ جب الل بیت حسین برند کے کل میں دافل ہوئے تو الل بیت برند نے زیورا تارکر
لیاس اتم بہت مدا کے فود درگر میں بلندگی اور برند کے گر میں تجن روز برابر ماتم رہا۔ (ابناس ۱۳۵)
۲۰ مساحب خلاصت المسائی فرماتے ہیں کد جب حرم محترم جیش برید لائے کے تو
کان بیدہ مندیل فجعل مصدح و موعد فاصر هم ان محول الی هد بنت عامر
فاد خلن عددها فیسمع من داخل القصر بکاء و نداء و ویلا (۱۳۵۳)

یزید کے ہاتھ میں رو مال تھا جس ہے اپنے آ نسو پو ٹیھٹا تھا۔ پس اس نے تھم دیا کہ ان کو بیر سے تل میں ہندہ بنت عامر کے پائن لے جاؤجب بیان کے پائن پہنچائی شمیس تو داخل ہونے برصدائے کر بیدوزاری بلند ہوئی جو ہا ہرستائی دین تھی۔

۳ ساحب نائ التواریخ نے ص ۲۰ ش اورصاحب نی البلاغیر ۳۳۸ ش می کم و بیش البلاغیر ۳۳۸ ش می کم و بیش اس ماتم کا ذکر کیا ہے اس معلوم ہوا کہ امام شین پر فوحہ و ماتم اور خالہ شیون کا سے پہلا دن قفا جو بھم پر بید خو وائل بیت پر بیر نے اجتمام سے کیا گھر جب پر بیر نے چندائل بیت حمین گو بھر سے دو رحمت اسپینے پائی شام میں رہنے یا جدید جانے کا اختیار دیا تو انہوں نے ماتم بر پا کرنے کی اجازت چاہی جو دی گئی اور شام میں جس قدر قریش و جو باتم تے سب شریک ماتم واو حد ہوئے اور بیاری رہی اور خاری رہی احداد ال بر بیدنے باتر رام ان ماتم و حداد کی رہی احداد ال بر بیدنے باتر رام ان ماتم کی اجازت بیدند و دائدگی آئیں میں ۲۰۰۰ دی تا در ۲۰۰۰ دی تا میں ۲۰۰۰ د

شام میں بیددومراماتم تفاجوامام حمین پرباجازت بزیدامتهام سے ہوا۔ بزید کے بعد دومراقتص متار تعقی شیعہ تھا جس نے کوفہ میں سب سے پہلے خاص عاشورہ محرم کے لئے اس رسم بدکی بنا ڈالی۔ بلکداورا ضافہ کیا پیٹھی شیعہ بھی تھا اور دشمن اہل بیت بھی جس کا مفصل شوت میر سے رسالہ قا تلان حسین میں ویکھنا جا ہے اس دشمن آل رسول نے قبولیت عامہ حاصل کرنے کے لئے ملانے کوفہ میں رسم ماتم عاشورہ ایجاد کردہ بڑید کو جاری کیا اور بنام تابوت مكيند جناب اميرنگ كرى كى پرستش شروع كى حالانكدوه كرى جناب اميرنگى نيقى بلك القيل بن جعده نے بلااجازت كى روغن فروش كى دوكان سے الفاكراي كام كے لئے اسے لا دی تقی ۔ (بدید مجید بیز جمہ تحذ اثنا عشریہ سال ۴۲۲) علامہ شہرستان بھی لکھتے ہیں کہ وہ ایک یانی کری بھی جس پر مخارف رہٹی رومال چڑھا گراور خوب آ راستہ کرے ظاہر کیا کہ ہے معفرت كالوشد خانديس سے ہے۔ جب كى وشن سے جنگ كرتا تؤاس كومف اول بين ركدكر الل لشكر س كبتا بومؤ تمل كرؤ فتح ولفرت تهاد ساش حال بيد بيتا بوت مكيند تہارے درمیان مثل تابوت بن اسرائل ہاس میں سکینہ ہادرملا تک تبہاری مدو سے لئے نازل مورب بيل وفيره (المال وأفل مصرى من ٨٨) تير المحص معزالدول شيعب جس نے اضاروی ذی الحجہ کو غیر غربر منانے کا تھم دیا تھراس کے بعد عاشورہ کے دن تھم دیا کہ لوک فرصین میں دوکا تیں بند کریں ہڑتال کریں فرید وفروخت سے بازر ہیں سوگ کے کیڑے پہنیں زورے واویلا کریں مورتنی بال کھولیں مند پرطمانیج ماری لوگوں نے اس ك الحيل كى اورابل السنت اس كى مخالفت يرقادرند في كونكه شيعون كا غلبه تعاجب ٣٥٣ ه میں پھرامیا ہی ہوا تو اس پرشیصا در تی میں بڑا فساد ہوا ادر بہت لوٹ مارتک نوبت بیچی۔ ( تاريخ ابن خلدون جلد ٣٠٥ و ٢٠ و تاريخ أخلفاء بيوطي ص ٢٤٥) كالل ابن الحرجلة من بھی ہے کدوں تحرم ۱۹۵۳ء کومعز الدولہ نے عام بھم دیا کدود کا تین بند ہوجا کیں باز اراورخرید وقروضت كاكام روك ويا جائ لوك فوحدكري كبل كالباس يجنين عورتمى براكنده منداور مريان حاك دو بتر مارتي موتي شركا چكرنگاسي \_ (مخدعه)

آ زیبل سید امیر علی صاحب سپرت آف اسلام اگریزی بین لکھتے ہیں بیادگار شہادت امام حسین ودیگر شہدائے کر بلا یوم عاشورہ کو ماتم کا دن مقرر کیا (ص ۳۹۱) ایک اور شیعہ رقسطراز ہیں کہ معزالدولہ پہلا یادشاہ نہ بسب امامیہ پرتھا۔ جس نے یہ یوم عاشورہ بازار بند کرا دیے تانیا تیوں کو کھاتا لیکانے کی ممانعت کردی مورشی سرکھولے ہوئے راستوں ہیں نظیس اور ماتم حسین کا کیا ہا ذی الحجرکومید غدیر کی وغیرہ دیکھور تعیس برتی کر ہاس مرہ دے د) رہم ماتم عاشورہ کی بیرمخضر داستان ہے جو بھکم پر بدائی کے گھرے شروع ہوئی مختار اور معزالد دلے نزتی دی پھڑشیوں نے اس پرخوب خوب ندجی رنگ پڑھایا۔ابعشرہ محرم میں گھر گھرای کاجلوہ ہے کسی نے بالکل کے کہاہے

رج ماتم بنا يزيد فمود ہر کہ آمد برآل مزید تمود تقريد: جو تناف قطع وضع اوررنگ برنگ ك يض بين مشهوريكيا كيا ب كدروضامام حسين كي فقل إواد عكد كالوطال معلوم فييل مكر بندوستان مين برسال عشر وتحرم من بزي تزك واختثام اوروهوم دهام ، أكالا جاتا بكها جاتا بي كيا جاتا بي كرعبد تيمور ش اس كي ابتدايون ووكى كه بعض شيعه بيكمات شيعه وزراه شيعها مراه امراني الاصل اورشيعه ابل لقكر بتدعيل قيام اورسلطنت وجنگ کے انتقام وغیرو کے باعث ہرسال کربلائے معلیٰ نہیں جا سکتے تھے جنهول فيحسب عقيده شيعه يغرض حصول ثواب روضهام مسين كفل متكوا كربها ي كربلا كاس كى زيارت كرنا شروع كى \_ مجرجب شابان اوده ك دور ي تشي في ن زور بكرا تو نقل روضالهام اور ذوالبتاح اورقائم كى مبندى وغيره كالعى رواج بروساساس في كم ويش جلدر صورت افتیار کرلی جواب مرور ع بنانی تخیص مرقع کربلا کے شیعه منصف بھی فرماتے ہیں کہ جو ہرصاحب طوفان نے امیر جنود کا عراق بیں آتا اور زیارت کر بلاو جن اشرف كرنا اور بياده چلنا اور وزراء كابياده روى ئے تع كرنا اوراس كا قرآن شي فال ويكنا اورآب فاعلع تعليك كالكنار اورتركات لانااورنفا وتعزيداري خصوصاً بندوستان بس مفصل لکھا ہے اورسب جانے ہیں (ص)۸۳) حالا تکہاس نقل روضامام تعزیر کا پھھا عتبار نہیں کیونکہ اصل روضہ امام بھی غیر معترے اور پھر تعربے جس کی تاریخ امیر تیورے دورے آ كينين چلتى برعت تيور ينيين تواوركياب بن سلمانون كوعقل وموثل سكام ليناجا سبتا اوراى مم كى تمام بدعات ع جنتب د بناجائيا-

وما علينا الا البلاغ

(خطبات لا مورى)

# واقعه كرمبلا

جناب محمودا حمد عمای کی کتاب ''خلافت معاویه ویزید'' کا مفصل مالی و مسکت جواب شهید کر بلااوریزید ہے اصولی با توں کا انتخاب جو بلاشبہ علاء حق کے مسلک اعتدال کی وضاحت میں حرف آخر کی حشیت رکھتا ہے

تحكيم لاسُل حضرة مولانا قارى مُخطيّب قِلْ سِيَ اللهُ

#### شهيد كربلاا وريزيد

علیم الاسلام حضرت مولانا قاری قرطیب صاحب رحمد الله کی علمی تصنیف" فضید کربلا اور برید" بوکد مسلک علماء حق کے کاظ سے حرف آخری حیثیت رکھتی ہے کھل کتاب کا خلاصہ حضرت ہی کے الفاظ میں چیش خدمت ہے (مرحب)

حضرت حسین و خی اللہ عند کیا سافدام پر جو بہ ظاہد پر بید دینہ کر بلا کے میدان تک
پھیلا ہوا ہے تاریخ فقہ صدیت کا مہاور علی کے داست کی الزام واتھام کی تجائش تین گئی۔

(۱) کیونکہ اول تو برزید کی بیعت ہی اجھائی نہ تھی متعدد گرویوں خطوں اور منطقوں نے انتداء عی سافہ ہی سے اس کے ان پر برزید کی انتداء عی سے اسے قبول نہ کیا تھا جس میں حضرت حسین بھی شامل ہیں۔ اس کے ان پر برزید کی اطاعت ہی واجب نہتی کہ فرون و بغاوت کی فرمت اور ممافعت اور ممافعت ہی واجب نہتی کہ دور سے بہت ہے ہم خیال او گوں نے برزید کی بیعت ہی قبول نہ کی تھی تو ان پر اس کی اطاعت ہی واجب نہتی کہ دو مخیال او گوں نے برزید کی بیعت ہی قبول نہ کی تھی تو ان پر اس کی اطاعت ہی واجب نہتی کہ دو مخرون و بغاوت کی واجب نہتی کہ دو مخرون و بغاوت ہی مؤمل کر لیاجائے واجب نہتی کہ دو مخاوت ہی اگر اس افدام کو فرون و بغاوت ہی فرش کر لیاجائے تو جبکہ وہ امیر کے متعدی منتی وقی ماریک کی اطاعت کے سب اضاعت ویں بونے کی بنا چھی ان پر مختوب کی بیان پر مختوب کی بیان ان میں دی تاریخ بھی بی ان پر دون و بغاوت کی بنا گئی ان اس کی دون و بغاوت کی بنا تھیں آئی تاریخ بھی ان پر بھی ان پر بونے کی بنا کہ میاصلای قدم تھا بوضروری تھا نہ کہ باقیات اقدام۔

(۳) کیکن اگرخوا بی نہ خوابی اے خروج و بخاوت بی کا لقب دیا جائے تو حسب تضریح حضرت شاہ وفی انڈرد بلوی قدس سر وقرن اول کے باغی گروہ کا علم جمیر خطی کا ہے جس پراے ایک اجر ملے گا ( ازالیۃ الحفاء ) جومعصیت اور خالفت شریعت پر بھی نہیں ٹل سکتا۔ اس لئے اس صورت بیں بھی حضرت اہام کے اس اقدام کوغیر شرقی اقدام نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ماجور عندانشداور عہید مقبول ہونے میں کسی تائل کی تنجائش ہو۔ (۴) رہیں وہ احادیث جن ہیں ہا وجودا میر کے شدید فیقی و فجور کے بھی اس پرخرون و بخاوت کی شدید ممافعت آئی ہے اور ان ہی کی روسے عہا می صاحب نے حضرت اہام پر الزام خروج و بخاوت لگا کران کے اس اقدام کو شرعاً نا جا کز باور کرانا جاہا ہے سوان احادیث کا جواب وہ احادیث ہیں جن کی روسے امیر کے غیر شرعی یا خالفت شرایعت اقدامات سے اس کی مح وطاعت الحمد جاتی ہے اور معصیت خالق میں طاعت مخلوق باتی تہیں رہتی جس کا حاصل یہ نظام کا رجباں تک امیر کے ذاتی فتی و فجور کا تعلق ہے وہ کہ تا ہی شدید ہوخروج کی شدید ہوخروج کی شدید ہو میں اس کے متعدی فتی و فجور کا تعلق ہے جس سے نظام کی شدید ممانعت کی حدثک ضروری کی اور جاتی تھی امیر کے متعدی اور جاعتی فتی و فجور پر محمول ہوں گی اور ہے۔ اس لیے ممانعت فلاف کی حدیثیں امیر کے داتی فتی و فجور پر جس سے روایات میں اجازت خلاف کی حدیثیں امیر کے متعدی اور جاعتی فتی و فجور پر جس سے روایات میں اجازت خلاف کی حدیثیں امیر کے متعدی اور جاعتی فتی و فجور پر جس سے روایات میں کوئی تعارض نہیں رہتا اور نہ ہی حضرت ایام ہمام کا یہ افتدام ان میں سے کی آبیہ روایت کے خلاف تھر ہم تیں رہتا اور نہ ہی محضرت ایام ہمام کا یہ افتدام ان میں سے کی آبیہ روایت میں کے خلاف تھر ہم تا اور نہ ہمام کا یہ افتدام ان میں سے کی آبیہ روایت ورزی کے مدیش کھی گرمباس صاحب نے ان پر لگائی ہے۔

اب خلاصہ بحث یہ نکل آیا کہ بزید کی شنع حرکات اوراس کے فاسقانہ افعال نصوص فقیہ اوراس کے فاسقانہ افعال نصوص فقیہ اورنسوس تاریخی نظریہ بہیں رہتا ہے۔ مورفین نے تحق تاریخی نظریہ بہیں رہتا ہے۔ مورفین نے تحق تاریخی دیسے واقع بیں جن کی روئے ہیں ہو بلا حدیث وقت کی دوسے آیک عقیدہ ثابت ہوتا ہے جس کی بنیادیں کتاب وسنت بیں موجود اوران کی تفصیلات علماء اور افقیاء کے کلاموں بیں محفوظ ہیں۔ ای لئے اسے نقل کرنے پر حکم لگائے اورائے ثابت کرنے کا موں بیں محفوظ ہیں۔ ای لئے اسے نقل کرنے پر حکم لگائے اورائے ثابت کرنے کے کے تفصیوص مورث نہیں بلا مرحد شین فقہاء اور شکلین آگے آئے اورائیوں نے اس مسئلہ پر کتاب وسنت کے اشارات اورفقہ وکلام کی نقر بیجات سے احکام مرتب کے جس اس کے مقیدہ کے خلاف تاریخی نظر یہ کوئر کے مقیدہ کے مقابلہ پر بہر صورت تاریخ کے دیا جائے گایا اس کی کوئی تو جیہ کر کے مقیدہ کی طرف اسے رجوع کر دیا جائے گایا اس کی کوئی تو جیہ کر کے مقیدہ کی طرف اسے رجوع کر دیا جائے گایا اس کی کوئی تو جیہ کر کے مقیدہ کی طرف اسے رجوع کر دیا جائے گایا اس کی کوئی تو جیہ کر کے مقیدہ کی طرف اسے رجوع کر دیا جائے گایا اس کی کوئی تو جیہ کر کے عقیدہ کی طرف اسے رجوع کر دیا جائے گایا اس کی کوئی تو جیہ کر کے عقیدہ کی طرف اسے رجوع کر دیا جائے

بشرطيكه بيتاريخي روايت كى القدى طرف منسوب موراس لئے بيعقيد وببرصورت محفوظ ب اور عقيده بى كے طور پرا محفوظ ركها جائے گا كرسيد ناحسين صحابي جليل اور ايل بيت رسول صحافي بون كي وجد على القلب فتى الباطن وكي النسب اعلى النب وفي العلم صفتى الاخلاق اورتوی انعمل تضراس لئے عقائد السنت والجماعت کےمطابق ان کا ادب و احر ام ان سے محبت و مقیدت رکھنا ان کے بارہ میں بدگوئی بزننی بدکلامی اور بداعتا دی ہے يجافر يضرشرك إاوان كرح ش يدكوني أوربداعتادي ركف والافاس وفاجر إلى عيد كن سحاني جليل كا بوبشرف سحاميت أتى وتى موناعقيد فاواجب التسليم باليس عى سحاني ك عن على كى كابد كولى يابر مقيدتى كى وجد عناس مونا بحى مقيدة عى واجب التعليم ب كه دونول كى ان كيفيات واحوال كى بنيادين كتاب وسنت اورفقه و كلام بين موجوداور محقوظ ين جن كى روى حضرت حسين قلوب مسلمين عن محبوب ومقتدر بوئ اوريز بدايخ فسق و فجوركى بدوات قلوب بين ميغوض اورمستوجب غدمت وطامت بن كيا\_اي ساري بحث كا خلاصہ جس میں ایک طرف او کتاب وسنت این بدایت اور علماء را تھین ہیں اور اس کے مقابل دوسرى طرف عباى صاحب إين يدكلنا بكر الله ورسول اوران كور شاقوامام حسين رضی الله عند کے بارہ میں بوج سحائی اور بوجہ الل بیت ہونے کے بیارشاد فرماویں کے۔

''دو درائنی و مرخی عنداللہ اور محفوظ من اللہ عظامی کے میں کے معنی ولی کائل ہونے کے ہیں۔
جن کی ولایت بٹس ان کے باان کے کئی بعدوالے کے تفتیع اور بناوت با پروپیگنڈہ کا کوئی
وٹل نہ ہو۔ ان کا حجوب ترین مقام ایمان کائل اور آزمود ہ خداوندی تقوی تھا جس کے معنی
فراست ایمانی اور معرفیہ می شناس کے ہیں جس کے ساتھ و نیاسازی اور ناعا قبت اندیش جع
مہیں ہو کئی۔ ان کافلہی رزم گروفسوق اور فوسیان سے لفرت کی طرف تھا جس کے معنی رشد
اور داشد ین سے برعہدی عبد تھنی اور فعداری سے تفریح ہیں۔ وہ ہمدونت اشداء علی الکفار
اور دھا ہیہ ہم شمی سے بیتے جس کے معنی سلم آزادی سے تلی بچا داور کسی کی حق تلفی سے کائل
اور دھا ہیہ ہم شمی سے بیتے جس کے معنی سلم آزادی سے تلی بچا داور کسی کی حق تلفی سے کائل
گریز کے ہیں۔ وہ جمد ساعت رکھا تو کو اور درجوں وانا ہت الی اللہ کے مقام پر فائز بھے جس

نجوم ہدایت میں سے بھے جن کی اقتداء مطلوب شرقی اور اقتداء سے ابتداء وعدہ شرقی ہے جس بيرسا تهدد نياكي اندهي سياست تعصب اوراغراض نفساني اوران برضداور بب جمع نبيس ہوسکتی۔ان کا آیک مصدقہ بعد والول کے پہاڑ جیےصدقات ہے کہیں زیاد واو نیا تھاجس ے ان کی افغلیت غیر صحابہ برعلی الاطلاق ثابت ہے وہ بیجہ والی اہل بیت ہونے کے ان من سے تھے جن کے بارہ میں اللہ نے رجس قلب اورلوث باطن سے ان کی تطبیر کا ارادہ کیا ہوا تھا اور رسول نے ای کی اٹیس دعادی ہو گی تھی۔ اور اللہ کا ارادہ مراد سے مخلف فیس ہو سکتااور تبی کی دعائے اجابت نہیں روسکتی جس ہے وہ رجس فلاہر وباطن سے پاک ہو کیلے عظيكن عباى صاحب في الي " تاريخي ريسري " اور" بدلاك الحقيق" كصفحات من جو يجوفر مايا باس كا عاصل بيد بح كمام حسين بناوثى ولى الله عقد جنيس بعد والول في ولى الله كروب من بيش كرويا تفار وه وانست كى كمرورى بي معرفي اورحق ناشناى كاشكار تق (جواسية زماند كالمام حل كوجى نديجان عكم) ووعبد كلى مطلب يرى كي جوش اور بخاوت جیسی اجماعی غداری کے جرم کے مرتکب تھے وہ ایک مائے ہوئے خلیفہ برحق اور بے والع كرواد كالمام كى ح الله على الله عندية على كداس كاريقد بعث مطل عن وال ليقدوه خود ستائی شخی بازی اور قوریت چیے جراثیم کودل میں پالے ہوئے تھے۔ وه وقت کی کوری سیاست اورمطلب برآ رئ کی غیرمعقول حب جاه میں گرفتار تھے۔ان کا صحافی ہوناہی مشتبہ تفاكه فيرسحابه مثلاً مزيد بران كي توقيت ونسيلت كانفور باعدها جائ فيصوصا ان كمزور يول تح ساتھ وہ طلب حکومت وریاست میں مقتضیات زماندا ورا حکام شرع کی خلاف ورزی اور نا جائز د حائز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔وہ ایک معمولی قست آ زبانا کام مدعی اور کیون ہی ملے جو تی کے برخلاف جتھ بندی کے خصائل لئے ہوئے تھے۔

اب اندازہ کیجے کرتماب وسنت اور سلف کے فرسودہ کا حاصل او وہ ہے جواو پر ذکر کیا گیا اور وہی مسلمان کا عقیدہ ہے اور عمیا می صاحب کے فرسودہ کا حاصل ہیہ ہے کہ جو سطور بالا میں آپ کے سامنے آیا اور بیان کے تاریخی نظریات ہیں ان عقا کہ اور ان نظریات کوساسنے رکھ کر کیا ہے کہنا مسجے ہے کہ ریا یک تاریخی رابسری ہے اس کا عقیدہ و فد ہب سے کوئی تعلق فیس اور اس میں عقیدہ و ندیب کی بحث کو لے بیٹھتا خلط محث ہے اگر ان دونوں باتوں ش تشاد کی نبیت ہے اور بلاشیہ
ہے کہ عہاس صاحب سین گومعولی آ دی ہتلارہ ہیں اور کتاب وسنت غیر معمولی وہ آئیس بناوٹی
ولی اللہ کہدرہ ہیں اور کتاب وسنت آئیس جیتی دلی اللہ ہی تیس بلکہ بحد کی امت کے سارے
اولیاء سے فائن بتلارہ ہیں عہاسی آئیس مطلب پرست کہدرہ ہیں اور کتاب وسنت خالص
خدا پرست وہ آئیس محت جاہ وہ ال بتلا رہ ہیں اور کتاب وسنت آئیس ان دوائل ہے پاک کہد
دے ہیں۔ غرض دو کناووں کی دوبا بیس ہیں جو آئیس ہیں ہی تیس موسیقیں فلا ہرہ کو اگر عباسی
صاحب کے فطریات کو بی مان لیا جائے تو کتاب وسنت سے ان ماخوذ علقا کہ کی صحت بھی برقر اد
مساحب کے فطریات کو بی مان لیا جائے تو کتاب وسنت سے ان ماخوذ علقا کہ کی صحت بھی برقر اد
مساحب کے فطریات کو بی مان لیا جائے تو کتاب وسنت سے ان ماخوذ علقا کہ کی صحت بھی برقر اد
مساحب کے فطریات کو بی جائے کہ بیات کا کیا فقت بدل جائے اور قرآ آن وصدیت کی فیروں
کا فلام می قدر صرح نظم غلط بیانی اور و نیا کو بیٹلائے فریب رکھ کرا بنا کام نکا فات ہے۔
کا فلام می قدر صرح نظم غلط بیانی اور و نیا کو بیٹلائے فریب رکھ کرا بنا کام نکا فات ہے۔

اندری صورت جید عقیده و فظرید بین قابل اور قضادی صورت پیدا موجائے تواس اصول کے مطابق جوہم ایندا کے مقال کی تاریخی اس مطابق جوہم ایندائے مقال کی تاریخی اس کے مطابق جوہم ایندائے مقال کی تاریخی در اس بھی میں کہ وہ تاریخی را بسری تیب ہے بلکہ نظریا تی اسری تھی در تاریخی را بسری تیب ہی میں تاریخی کی تاریخی را بسری ہے جس میں تاریخ کے گئروں سے نظریات کی تاریخی موافق مطلب نظر آئی تو لے لی گئی ہے اور تو کی دو تاریخی موافق مطلب نظر آئی تو لے لی گئی ہے اور تو کی دو این کی تاریخی موافق مطلب نظر آئی تو لے لی گئی ہے اور تو کی دو این مطلب نے دو تی تو تو دو دی گئی ہے اور تی کی دو این مطلب نے دو تی تو تو دو دی گئی ہے دو تاریخی دو تاریخی موافق مطلب نے دو تا ہے تاریخی کی اس کی دو تاریخی کی اس کے دو تاریخی کی اس کی دو تاریخی کی دو تاریخی کی دو تاریخی کی اس کے جو دو تاریخی کی در تاریخی کی دو تاریخی کی در تاریخی کی دو تاری

جی صورت عبای صاحب نے بزید کے بارہ ش بھی اختیار کی ہے۔ عبای صاحب کہتے ہیں کدا میر بزید عمر فاروق جیسا عادل امیر فقا اور سحاب وسلف کہتے ہیں کہ وہ شغق علیہ فاس تھا۔ عبای صاحب فریاتے ہیں کہ اس کی امارت خلافت راشدہ کا نمونہ تھی۔ احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہاں کی امارت امارت اسیال تھی جس بین ارشداد گول کو معل کرکے رکھ دیا گیا تھا عبای صاحب کہتے ہیں کہ امیر بزید کی حکومت کا آئیڈیل خدمت خاتی گویا احیا ئے طلافت تھا اور احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ان چند قریش لڑکول کے باتھوں خلافت کی خلافت کی اور احادیث کے اشارہ ملتا ہے کہ ان چند قریش لڑکول کے باتھوں خلافت کی

تبائی مقدر رقعی عبای صاحب کہتے ہیں کہ بزید کے ہاتھ پر سحابہ کی اکثریت کی بیعت اس کی کردار کی خوبی کی وجہ سے تھی محدثین ومور تین کہتے ہیں کدا ہے قاس مجھ کرفتند ہے : پچنے کے لئے تقی عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ بزید خود ہافی حق تھا اس لئے اس کے مقابلہ م امام حسین ہافی تھے سلف صافحین کہتے ہیں کہ بزید حسن المحاشرت اور پاکیزہ خصائل تھا محتق برحق تھا۔ عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ بزید حسن المعاشرت اور پاکیزہ خصائل تھا محتق مور تین کہتے ہیں کہ وہ شہوت پرست اور تارک صلوۃ تھا وغیرہ وغیرہ۔

قرض برید کے بارہ بین بھی احادیث کے عموی اشارات سلف کی تھر بھات اور مؤرفین کی تفصیلات آکے طرف اور قلام ہے کہ جسل کی تفصیلات آکے طرف اور قلام ہے کہ جسل سکلے بھی تخاب و سنت کا دھل ہو جاتا ہے خواہ وہ عبارہ جو یا دلالہ یا اشارہ اس میں عقیدہ کی شان پیدا ہوجاتی ہے ہی درجہ اور حیثیت کے مثان پیدا ہوجاتی ہے ہی درجہ اور حیثیت کے ہول نظریات ہے ہیں درجہ اور حیثیت کے ہول نظریات ہے ہیں درجہ اور حیثیت کی جو اور عباسی صاحب کے نظریات ان کے مقابل درنے کی جو اور میاسی صاحب کے نظریات ان کے مقابل درنے کی ہوا ہے ہیں اور میرع ش کیا جائے گئے ہو کہ اس خواب کی تعاریح اور اس ہے ہم آ ہنگ ہو کی تو تول کی جائے گی کہ وہ وہ تاریخ اور اس کے آس اصول پر فیصلہ کر لیا جائے کہ ان عقائد کو چھوٹر ا جائے کہ ان عقائد کو چھوٹر ا جائے کیا جائے کہ ان عقائد کو چھوٹر ا جائے کیا تاریخ اور دوسر نے نظریات اور جائے کہ ان کا سینے نظریات اور جائے کہ ان کا سینے نظریات اور جائے کہ ان کی اس کے ایس اصول پر فیصلہ کر لیا جائے کہ ان عقائد کو چھوٹر ا جائے کہ ان کا اپنے نظریات اور جائے کہ ان کی اس کے اس اس کی تاریخ کی اس کے اس کے تاریخ کی دوسر کے کہ اس کی تاریخ کی اس کا سینے نظریات اور دوسر کے کہا میں ہوئی کیا گیا گیا گیا ہے ؟

تیر جکہ عربای صاحب نے حضرت حسین جیے جلیل القدر صحابی کی شان میں (جو سادات مسلمین علا نے سحاب اور اہل بیت نبوت میں ہے ہیں) جسارت و یہ باکی اور گستا فی سے کام لیا ہے جس کے چند نمو نے او پر عرض کئے گئے تو آئیں سحابہ کے دعا گو بول میں شامل کیا جائے جن کو قرآن ہے ستففرین کا خطاب عزت مرحت فرمایا ہے با بدکو یول کی فہرست میں لیا جائے جنہیں ان کی خست و دنا مت کی وجہ سے قرآن نے سحابہ کے ساتھا کی موقعہ پر قابل و کرفیس سمجھا۔

عمای صاحب کاموقف اورخلاصه بحث بهرمال عهای صاحب کی اس کتاب (خلافت معاویدویزید)ادران کے نظریات ے چونکہ صحابہ اور بالخضوص حفزت حسین رہنی اللہ عند کے بارہ میں مسلک اٹل سنت والجماعت پرزد پرتی تھی جس کوا بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ عوماً صحابہ کرام اور خصوصاً حفرت حسین رہنی اللہ عنہ وغنم کے بارہ میں نہ بہب کی تصریحات ہیں کر کرم اوضح کیا جائے کہ اس کہ ایس کتا ہے۔ کا اس کے اوالی کے اوالہ کی اللہ عنہ وہ اور کی اور اوراس کے اوالہ کی معرودت ہے۔ برید کا اور کر بذائیہ مقصودت ہے میں مرائی میں مبالغہ کیا گیا تو قد رتی طور پر رضی اللہ عنہ کا اس سے مقابلہ وال کراس کی عدر سرائی میں مبالغہ کیا گیا اس حصورت امام کی تنقیص کیا جانا الازمی تھا سور پیشن کی گئی اور گئتا نیوں کے ساتھ کی گئی اس کے جو جائے۔ ایک جو مزت امام کے بالمقابل اس کی پوزیشن کا کھول دیا جانا بھی ضروری تھا تا کہ دونوں مختصورت کے بارہ میں مالفہ کیا تھا تا کہ دونوں

ایک بات بطور اصول کے ریجی پیش کرد پی ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات پیش کر کے ان ریجم لگانے میں بنیادی غلطی میری جاتی ہے کہ عظم صرف واقعات کی طح پر لگادیا جاتا ہے اور مثناء سے قطع نظر کر لی جاتی ہے حالا تکہ کتاب وست اور سلف وظف کے اجماع نے بتھر بیجات بصوص سار ہے حابہ کوشقین عدول صالح الظلب حسن الدیت تقی وقتی اور اولیاء کا ملین قرار دیا ہے جو محفوظ میں اللہ بیں اور خصوصیت سے صفحة وین اور روایت وفتل وین میں عادل وابین بانا ہے جن کے قلوب آزمودہ خداوندی تقوی ہے جر بھر اور کا سے ساتھ اور اس کے ان اور سے تو ان کے منام احوال واقعال میں ان کے ان اوصاف سے قطع نظر کرے تھم میں لگایا جا سکتا۔

ایک تقی اور فاجر کے قبل کی صورت بکہ ال ہوتی ہے گر منشا والگ الگ ہوتا ہے اس کے
یاد جود صورت کی بکسانی کے علم الگ الگ ہوتا ہے مسلم و کا فرے کھانے پینے سوئے جا گئے الشخے
باد جود صورت کی بکسانی کے علم الگ الگ ہوتا ہے مسلم و کا فرے کھانے پینے سوئے جا گئے الشخے
بینے از دواری و فال انسان کیس کا در عیات و خیارت و خداری کے جذبات بیس فرق فیس ہوتا
گر بھر بھی ان پرالیک علم کیسال کیس لگا دیا جا تا فرق و دی اندرونی ایمان و کفر کا ہوتا ہے جس
سے و نیا و آخرت کے احکام دونوں کے الگ ہوتے ہیں۔ ایک ہی خطا فکری آئی ٹوآ موز
طالب علم ہے مرز دو واوروئی خطا ماجید ایک چینے کارعالم سے مرز دو ہوؤودون پر بیکسال علم عائد
میس ہوگا۔ قرق کی دجہ وہی ان کے علی اور فکری اجمال کا فرق ہوگا۔ کا فرق مسلم دونوں آئی کی جنگ

كرتے إلى الكرايك كى بنك كو جهاداورايك كوفسادكها جاتا بودلول معيدون ميں جاتے إلى ادرایک بی مقصد کے کرجاتے ہیں بنتیں بھی عبادت بی کی ہوتی ہیں مگرایک کی اطاعت متبول اورائيك كى تامتبول بوتى بي يظم كافرق ال كقلى درخ كفرق ع بندكر صورت عمل ہے۔ای طرح صحابی کی ہاہم لڑائیاں بھی ہوئیں انہوں نے ایک دوسرے پڑتھیا بھی کی وہ ا كيدومر ي كدم عابل محي آئ ان يل زين وجائدادير مناقض بحي موي الكن ال معاطات يس ان كاعوال بالمني بمدوقت ان كرساتهدر باورساتهدي وه بمدوقت حدود شرعید برقوت سے قائم رہے جھلا ابھی ہونا تو دالاک کی سطح پر ہونا تھا بھٹ و نیاداری کے جذبات ر فیس غرض طاہر وہاشن بیں صدود کا دائرہ تائم رہتا تھا۔ اس لئے ان کے اس متم کے افعال کو المار عافعال برندقياس كياط يحكانداس طرح الن يرحم وكاياجات كاجس طرح بم برنكاياجات ب الك شخص بم من سي كى كرسام المراحد الب واجديا او في آ داز ، بول برا ساؤ محض اس بولنے کی آ واز اور اچد برای رائے قائم کی جا سکتی ہے لین بھی او چی آ واز اللہ کے رسول کے سائے ہوتی تو بولنے والے کے تمام اعمال منبط اور حبط کر گئے جائے اس تھم کے فرق کی وجہ وای مقام اور منصب کا فرق ہے جن کے حقوق الگ الگ جیں۔ حاصل مید بے کم مقبولین اور عوام ك كامول كوايك بيان فيل تاياجاتاس لي بيمانايد على كرهزات محابرك معاملات بران كى شرك بوزيش تقطع نظر كرع عمرتيس لكا ياجاسكنا اوروه بوزيش محفوظ من الله اور مقبولان اللي مونے كى ب يوان كان محاملات ميں يحى جن كى صورت بطام رخطاكى أظر آئے ان کار مقام محفوظیت و مقبولیت محفوظ رہے گا اور بااثر دو کہا جائے گا کہ مقبولین کی برادا مقبول ہے۔ پھر اگر فض کی صورت بھی اعلیٰ ہے قو حقیقت پہلے تی سے اعلیٰ تھی اور اگر صورت اعل نیس تو حقیقت بیرصورت اعلی رہے گی اور تھم ای پرنگا کراے خطاء اجتہادی کہاجائے گات ك معسيت فرش ان كافعال و دارسافعال بركى حالت بن محى تياس ميا جائ كار جب كدمنشنا فعل بلس زمين وأسمان كافرق ہے۔

کار پاکان را قیاس از خود مکیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر ای فرق کونظرانداز کردینے ہی سے بیاد بی ادر گنتا فی کاود مقام آتا ہے جس پر صغرت حسین رضی اللہ عند کے بارہ میں آج عہائی صاحب کفرے ہوئے ہیں اور عور آئی ہیت کے

ہارہ میں خوارج کفرے ہوئے اور شخیان اور دوسرے حضرات سحاب کے بارہ میں شعبہ کفرے ہو کے اور اس طرح سلف کی شان گھٹا کر خودا پنی اور اپنے تدین کی اسلی شان خراب کر لی۔ اس سلساند وب واحر ام میں جہاں تک روایتی حیثیت کا تعلق ہے ہم اگر حضرت حسین رضی اللہ عند کی مدری و تنا اور عظمت و بردرگی پرزورد ہے کران کی شان میں ہر ہاد لی اور تک تی کونا جا ترخیم ہر رہے باس تو اس میں ہماری اصلی تجت کتاب وسلت ہے تاریخی راویتی کی ۔ بیتاریخی روایتیں جو کتاب وسلت کے مطابق ہوں ال کی آخر بھات اور مؤیدات ہیں۔ اس لئے ہم نے حضرت حین رضی الہٰ عند عندے متعلق مقاصد کو مقالکہ کیا ہے تظریات ہیں۔ اس لئے ہم نے

ایسے بی اگرہم نے پر بد کے تسق و فجور پر ذور دیا تو اس کی بنیا دور حقیقت کتاب وسنت کے عمومی اشارات ہیں جن کی تعیین واقعات اور ارپاب دین ویفین نے کی۔ اس لئے اس کے بارہ میں بھی تاریخی روایتیں جوان احادیث کی ہمنو ااور ان سے ہم آ ہنگ ہوں ان کی تشریخ اور موبدات کا ورجہ رکھتی ہیں اصل ٹیس کیونکہ کتاب وسنت کا اشارہ بھی تاریخ کی صراحت ہے توت میں بڑھا ہوا ہے۔

اس لئے جو تاریخی روایتی مدح حسین اور قدح بزید کی شین جی وہ چونکلہ وی کے اشارات کی مؤید جی اس لئے قابل قبول موں گی۔ اگر چینار بخی معیارے چوکر دوی ہوں کہ اس کی برق میں ہوں کے اگر چینار بخی معیارے چوکر دوی ہوں کہ جو روایات کتاب وسنت کی اپشت بنائی ہواراس کے برقس مدح بزیدا ورقدح حسین کی تاریخی معیارے چوقو کی بھی ہوں کیونکہ ان کی قوت کو خالفت کتاب وسنت نے زائل کرویا ہے۔
تاریخی معیارے چوقو کی بھی ہوں کیونکہ ان کی قوت کو خالفت کتاب وسنت نے زائل کرویا ہے۔
تاریخی معیارے بورنگ ہوں کیونکہ ان کی قوت کو خالفت کتاب وسنت نے زائل کرویا ہے۔
تاریخی معیارے کو قوت کا کو ابونا کی حالت جی بی قابل اعتراض جیس ہوسکا ۔ کتاب وسنت کے درخ پر کا قرکا قول بھی جوت میں چیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضور کے اپنی جوت کی وسنت کے درخ پر کا قرکا قول بھی ججت میں چیش کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضور کے اپنی جوت کی وسنت کے درخ پر کا قرکا قول بھی ججت میں چیش کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضور کے اپنی جوت کی حقوت کی جوت کی دورت کا جوت کی جائید میں جوت کی بایا نہائی لئے کہ نیوت کا جوت کا جوت کی جوت کی الدیا نہائی لئے کہ نیوت کا جوت کا جوت کا جوت کا جوت کا جوت کا جوت کی جوت کی بیا ان جوت کا جوت کا جوت کی جوت کی بیا ان جوت کا جوت کا جوت کی جوت کی جوت کی بیا نہ تائی گراہا نہائی گراہا نہ اس کے کہ نیوت کا جوت کی جوت کی

گاروایت پری تفایلا اس کے کہ نبوت کا شوت و تی تھی ہے جو پکا تھا اس کے ایک تابت اسدہ کی تابید میں شعیف ہے ضعیف قول جی کہ کا فرکا قول بھی تا بل قبول ہوگیا۔ پس برید کے فتی اور اس کے مظالم جن تافیوں اور قاسقانہ اقد بھاں کی موید اگر کوئی تاریخی روایت سامنے آئے فواہ بن کی ہویا ہوگی کہ دواصل کی موید اگر کوئی تاریخی روایت سامنے آئے فواہ بن کی ہویا ہوگی کہ دواصل کی موید ہے۔ بیجدا بات ہے کہ اس میں روایتی جیشیت ہی ہے کوئی ایساستم ہو کہ ووفی طور پر قابل قبول نہ ہو۔ لیس فی طور پر آگر قابل احتجاج ہو خواہ وہ کتنی ہی کمز ورجو جب تک کہ موضوع و مشکر کی حد تک لیس فی طور پر آگر قابل احتجاج ہو خواہ وہ کتنی ہی کمز ورجو جب تک کہ موضوع و مشکر کی حد تک لیمنی ہو گئی جائے اشارات وی کی تا کید ہی بلا شیاستعال کی جا سکتی ہے۔ اس لیے حافظ ابن لیمنی ہیں اس مور سے محتاج شیعی براہ یوں کی رواج بھی ہیں۔ ہاں فی جروح کے معیار انہیں ہیں جیس کے روایت میں اور اس جروح کے معیار سے ہیں۔ ہی ہوال جرح و تحتر بل کا جہاد ہی معیار دادی کا ضبط وعد الت ہے گوا الطان تی شرب و مسلک میں جیسا کہ وصول حدیث کی بھی ہوا۔ کیا کہ اور اس کا میار دی معیار دادی کا ضبط وعد الت ہے گئی الاطان تی شرب و مسلک میں جیسا کہ وصول حدیث کی بھی ہیں اسے والی الطان تی شرب و مسلک عبر حال جرح و تحتور بل کا جہاد کی معیار دادی کا ضبط وعد الت ہے گئی الاطان تی شرب و مسلک عبر حال جرح و تحتی کردیا گیا ہے۔

پھریدکہ در جسین اور قدح بربید کے سلسلہ میں آفر کی سبائی کا رد کرتے ہوئے بات
دہ کہی جائے جو خارجیوں کا عقیدہ اور غدہب ہویا اس سے بنی جلتی ہوتو وہ افراط کا جواب تقریط
ہے ہوگا جو رد قیمی بلکہ رو مل کہ کہائے گا اور رقبل جند باقی چز ہوتی ہے۔ اصول نہیں ہوتا فلا ہر
ہے کہ بے اصول جذبات کی بات کم از کم اہل سنت والجماعت کے لئے جوامت کا سواد اعظم
اور مرکز اعتدال ہے قابل قبول نہیں ہوسکتی۔ بہر حال عقیدہ کی بھی تاریخ اور تاریخی ریسری کی
بنیادوں پر نہ قائم ہوتا ہے نہاں کی ویہ ہے ترک کیا جاسکتا ہے اس لئے تاریخ کو حقیدہ کی لگاہ
ہنادوں پر نہ قائم ہوتا ہے نہاں کی ویہ ہے ترک کیا جاسکتا ہے اس لئے تاریخ کو حقیدہ کی لگاہ
ہندہ بر بید کے سلسلہ میں جو پہر بھی تاریخی طور پر کہا ہے اس کی بنیاد کا اب وسنت محد ثین و
فقہاء اور مشکمین کا گام ہے۔ تاریخی نظریات نہیں جوان کے مقابلہ میں روایت وسند کے
فقہاء اور مشکمین کا گام ہے۔ تاریخی نظریات نہیں جوان کے مقابلہ میں روایت وسند کے
احتیاد ہے بھی کوئی ایمیت تیں رکھتے ہے جا تیکہ بناہ ند ہب اور بنیاد جاتا کہ جاری کی اس سنت کی صلاحیت

اوران کی پناہ کے دامن میں ہیں جی کی عما حب کی اس سلسلہ کی روایات خودان کے نظر و

گراور قائم کروہ نظریات کے دامن میں ہیں۔ پس تاریخی روایات تائید کے طور پرہم بھی

لائے ہیں گین گاب وسنت اور فقہ واصول فقہ کی تائید کے طور پراور عمای صاحب بھی لائے

ہیں گیکن اپنی نظریات کی تائید کے لئے اس لئے اگر ہماری کوئی تاریخی روایت موہ اتفاق سے

بھروس یا ساقد الاعتبار ہوجائے تو آخر کا رہمارے ہاتھ ہیں گئاب وسنت اور فقہ واصول فقہ

باتی رہ جاتا ہے۔ جس سے ہمیں کی بھی تاریخی روایت کے ہاتھ سے نگل جانے کا تم تیں ہو

سکتا کہ اس لم ہمی میں باتی ہے لیکن اگر جم ای صاحب کی چش کردہ تاریخی روایت می وہی ہو

ساقد الاعتبار ہوجا کی اوران کے ہاتھ ہیں بچوا ہے دماغ کے آگے بھی ہیں دہتا ہے نہی وہی رہ

جاتے ہیں اور پھی نیس رہتا تو اندازہ کر لیا جائے کہ اس جس کون کی پوزیش معنبوط ہے اور کون

حالے ہیں اور پھی نیس رہتا تو اندازہ کر لیا جائے کہ اس جس کون کی پوزیش معنبوط ہے اور کون

حال تا بل ہے کہ لیکورسٹک کیا ہے اعتبار کیا جائے؟

آخری گزارش

آخرین ایک آخری گزارش بیہ کے دعبای صاحب کی اس کتاب (خلافت معاوید ویزید) سے بقینا حضرات شیعہ کو دکھ پہنچا ہے اور تدرہ تا پہنچنا چاہئے تفاریکن اس جی ان میں میں ان کے لئے جہاں دکھ کا سامان موجود ہے وہیں جرت کا سامان بھی مہیا ہے اور وہ یہ کہ جب کی سیا ہے اور وہ یہ کہ جب کی مہیا ہے اور وہ یہ کہ جب کی سیا ہے اور وہ یہ کہ جب کی مہیا ہے اور وہ یہ کہ جب کی معنقد فید کو بدعنواتی کے ساتھ برا بھلا کہا جائے قو معقد میں کے دلوں پر کیا بھی گزرتی ہے مشیعہ حضرات اس سے جرت کی اللہ عند کی صاحب نے حضرت سین رضی اللہ عند کی مشیعہ حضرات سی جو معرات شیعہ حضرات سی جو معرات شیعہ حضرات سی استعمال کرتے جی لیکن اس پر بی شیعہ حضرات محالہ کرام خصوصاً شیخین کے بارہ میں استعمال کرتے جی لیکن اس پر بی شیعہ حضرات محالہ کرام کی نہید ہوں ہو معرات شیخین اور دور سے حضرات محالہ کرام کی نہید بیا اور دور سے حضرات محالہ کرام کی نہید بیا تو انہوں نے کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی اگر ان کے فرد کیک مہاسی صاحب کا بیا قدام جو انہوں نے حضرت سین رضی اللہ تفالی عند کے بارہ میں کیا خلاف تہذیب اورد لا قرار ہے تو آئیس مورج کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی اگر ان کے فرد کیک مہاسی صاحب کا بیا قدام جو انہوں نے کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی اگر ان کے فرد کیک مہاسی صاحب کا بیا قدام جو انہوں نے کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی اگر ان کے فرد کیک مہاسی صاحب کا بیا قدام جو انہوں نے لینا چاہئے کہ دہ خود جو تہذیب ہو ۔ انہوں نے لینا چاہئے کہ دہ خود جو تہذیب ہو ۔ انہوں نے لینا چاہئے کہ دہ خود جو تہذیب ہو ۔ انہوں کی مساحب کا بیا قدام کو اگر انہوں سینے کی دو خود جو تہذیب ہو ۔ انہوں کی کیا دہ تو درجو تہذیب ہو ۔ انہوں کی خواہد کی مساحب کا بیا قدام کی دو خود جو تہذیب ہو ۔ انہوں کی دو خود جو تہذیب ہو ۔ انہوں کی میا کی صاحب کی جو نہوں کی دو خود جو تہذیب ہو ۔ انہوں کی صاحب کی جو نہوں کی دو خود جو تہذیب ہو ۔ انہوں کی میا کی صاحب کو دو خود جو تہذیب ہو کی انہوں کی دو خود خور کی دو خود جو تہذیب ہو کی دو خود خور تھوں کی دو خود خود تھوں کی دو خود خود تھوں کی دو خود خور تھوں کی دو خود خود ت

کے مقتداؤں کے ہارہ میں رکھتے اورائے مذہب بھی سجھتے ہیں وہ سنیوں کے لئے کس ورجہ ولآ زاراور د کھ دینے والا ہے۔ اگر عمامی صاحب کا روبہ قابل ملامت وانسداد ہے تو شیعہ حضرات کی بیرسب وشتم کی روش کیوں قابل انسداؤنیں ؟

لیں آج حضرت حسین رضی الندعنہ کے بارہ میں جوان پرگزری وہ ای کوسا سنے رکھ کر شیخین اورصحابہ کے بارہ میں جوسنیوں پرگزرتی ہےا پنی روش پرنظر تانی فرما کیں۔

ائل سنت والجماعت كا مسلک، می چونگد مسلک اعتدال ہے اوروہ کی الیک بھی صحابی نام

کے کئی فرد کے بارہ میں ادنی ہے ادبی جا ترجیس بچھتے اس لئے خوارج ہوں یا شیعہ وہ دونوں ای 
سنتے ہیں اوردل موں کررہ جاتے ہیں اف نہیں کرتے کیونگد ان کے بہاں بذہب ہورڈ کل 
نہیں وہ اپنے دل کاغم بد کلائی ہے بلکا نہیں کر سنتے کیونگد شیعوں کے مقتداؤں کی تو ہین 
کے وہ خودان کے مقتداء ہیں اگراپنے مقتداؤں کی تو ہین کا انتقام ان کے مقتداؤں کی تو ہین 
سال جانے تو آخروہ کس کے مقتداء ہیں؟ اس لئے ایک نی گائی کا جواب گائی ہے دیے تن 
سنہیں سکتا اوراس کے لئے بجو مبر کے لوئی چارہ کا رئیس وہ بجوائی کے کہ خواری وشیعہ اوران 
کے ہم مزاج حضرات کے مقابلہ ہیں ہر بدکلای ہے بیجے ہوئے شائشگی کے ساتھ حقیقت 
ہیش کرتا رہے اور کر بی کیا سکتا ہے؟ اس کے بیماں تو ہر بدجی اگر ستحق لعنت وطامت ہوتو وہ 
پیرجی اپنے مسلک کا رشتہ اعتدال ہاتھ ہے شد ہے ہوئے عملاً لعن وطعن ہے بچاہی دہوئے اس کے بیماں نہ مدت 
پیرجی اگر شیعہ یا خوارج کے مقابلہ بی ان صدود ہے باہر ہوجائے کیونگداس کے بیماں نہ مدت 
ہیرجا میکہ شیعہ یا خوارج کے مقابلہ بی ان صدود ہے باہر ہوجائے کیونگداس کے بیماں نہ مدت 
ہیرا اطراء (مہالغہ) کو گی پہند بدہ چیز ہے نہ فرورے میں شافواد رم بالغہ ) کو گی پہند بدہ چیز ہے نہ فرورے سے کیونگداس کے بیماں نہ مدت 
ہیں اطراء (مہالغہ) کو گی پہند بدہ چیز ہے نہ فرورے ہیں شافواد رم بالغہ مناسب۔

مید مقابلہ زیر نظر بھی متہ حضرت حسیس رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب ہیں مبالغہ آ رائی کے لئے لکھا گیا ہے نہ بزید کے حق بٹن العنت و ملامت کو وظیفہ قرار دیے کے لئے۔اگر حضرت حسیس رضی اللہ عنہ کی ذات ستودہ صفات کا ذکر آئے گا تو ہم بلاشہ سر جھکا دیں گے اور ان کے نقش قدم پر مرکے بل چلنے کو ایمان وسعادت ہم جھیس کے اور بزیداوراس کے قبار گ وشالب (عیوب) سامنے آئیس گے تو ہم اصل حقیقت کو ہم حکر خاموثی اختیار کرنے ہی کو معقول جذبہ ہم جھیس کے۔اب اس کا معالمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہذرے ماتھ نین ۔ اگر عباق صاحب پیسلسلہ نہ چینر نے تو ہزید کے بامہ میں جو۔ نقول چین کا نمیں ان کے چین کرنے کی کھی او بت نہ آئی ۔ لیس اس مقائر کا مقصد مدح وزم کی آ رائی نہیں بکدان دو مخصیتون کے پیڈ کر بلا اور ہزید کے ہرو ہیں سرف نہ دیب الل سنت کی وضاحت اور عبامی صاحب کی اس تاریخی رئیسری سے اس پر جوائز پڑتا تھا اس کو تھول و جاتھ اور اس جس غیرا ہے تاتیم علم کی صد تک کو تائی تھیں کی گئے۔

ہم ایتے ادری کی صاحب درسارے مسلمالوں کے فق میں واہ متنظم پر چینے اور حسن انجام کے خوال میں اور دعا کرتے ہیں کہ ا

> اللهم اونا الحق حقاً وارزائنا انباعه و اونا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه والحمد لله اولاً واعراً. محرطيب فقرار عروارالعوم ولويند ۲۰ رجب ۱۳۷۹ هرواز ربحاء

> > (مجهید کرجاا دریزید)



ا۔شہید کر بلااور پزید ہے متعلق وضاحتی خط ۴۔لفظ''علیہالسلام'' کےاطلاق کے سلسلہ میں ایک وضاحت

محيم لائسلام صنرة مولانا فارئ مختطبة بتناسم عليفه

ا- كتاب شهيد كربلااوريزيد متعلق وضاحتى خط

حضرت تكيم الاسلام وحمدالله كي كماب الشبهيد كريلا اوريزيد" كي بعض عمارات كاسبارا ليت موے ایک شیعیت زدہ نام تبادی شیعی عقائد وسلک کوئن ثابت کرنے کی ناکام کوشش کردہا تھا جس سے بعض جگہ کے بی عوام میں سخت اضطراب اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں جناب عبدالوحيدخان صاحب (فرخ آبادي) في حضرت مبتم صاحب كوايك طويل خطاكها جس مين انبوں نے حضرے مدظلہ کو صورت حال ہے آگاہ کرنے کے ساتھ متایا کہ آپ کی کتاب کی عبارت ..... "ماتهدى حفرت حسين رضى الله عنه يحرج ورسول بون كى وجد سانيين اخلاق نبوت سے جو خلقی اور فطری مناسب ہو یکتی ہے وہ اتنیا دوسرول کے لحاظ سے قدر را الم الزاری شان لے ہوتے ہونی جا ہے" مع الا اور مع الدكى عبارت مير حال الماح مين وضى الله عدے بارے بیل عوی اور خصوصی انصوس شرعیہ کی روشن میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ جزو رسول اورسحائي جليل موت كى ويد ياك باطن باك نيت اور عادل القلوب تتح ....ان عبادات يرشيعيت ذوه كف فاس فقد وزودوياجس عطوم موتا بكر كويا حضرات صنين تتمة رسالت تھے اوران حضرات برایمان لا نامشل حضور صلی الله عليه وسلم برايمان لائے كے بيماس ليح كدرمول مراس وقت تك إيمان تعمل عي فيس وونا تاوقت يدكد جزورمول برايمان ند الایاجائے نیل کے خطیعی مطرت مجتم صاحب کادشاخی بیان طاحظ فرمائی (سرتب)

حضرت تحكيم الاسلام كاجواب

حضرت الحشر ما زید مجد کم السامی السام مسنون نیاز مقرون گرامی نامه نے مشرف قربایا احتر کی قریراوراس سے شیعہ عقائد کا اثبات جرت ناک بات ہے میت اہل بیت جس میں محبت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے ہرسی کا ایمانی جذبہ ہے لیکن اس سے ان کی مصومیت نکالنا مارے گھٹنا سر نظر اکا مصداق ہے سنیوں کے بیمال تمام صحابہ رضی اللہ عنم کی العبت تقاضائے ایمان ہے لیکن کمیااس سے سارے صحابہ رضی اللہ عنم

کی معصومیت بھی ثابت ہوجائے گی۔ہم تمام اولیاء اللہ کی عظمت و محبت کے قائل ہیں او کیا سارے اولیا واس معصوم بھی ثابت ہوجا تیں گے؟ محبت الگ چیز ہے اور عصمت الگ بعض جكه يحبت بوكى اورعصمت مذبوكي جيسے فير نجي سے مجت بوتى ہے تگر عصمت فيس بوتى اور بعض جگه عصمت بوتی ہے محبت نبیس ہوتی جیسے کوئی نا جوار کسی نبی سے محبت شاکرے عداوت رکھے یا کوئی ایمان کا کھوٹا کسی فرشت ہے جبت کے بچاعے عدادت رکھے جیسے جبر تیل وسیکا ٹیل کی عداوت بیرو کے دلوں میں مو بڑان تھی تو کیا اس سے طائکداور انجیا و کی عصمت میں کوئی فرق ين جائے گائيں يمال عصمت بي كر بعض كى تحب تبين باب أكر حضور سلى الله عليه وسلم تے بحبت حسین رضی اللہ عنہ کا امر فرمایا ہے تو محبت صحابہ کا بھی امر فرمایا ہے اور جیسے حضرت حسین رضی الله عند کی عبت کواین عبت قرار دیا ہے ایسے بیں تمام صحابہ کی عبت کو بھی ایک ہی محبت قرمایا ہے جس سے واضح ہے کہ بیرسب حضرات محبوب عندالرسول تھے بلکہ حق تعالیٰ کے مزو یک بھی سارے سحایہ رضی اللہ عنہم مہاجرین دوں یا انصار بھی قرآنی رانسی ومرضی تھے جس سے برد ھاکر محبت کا اعلان ووسرانبیں ہوسکتا تو گیا جوعندانند وعندالرسول محبوب و پسندیدہ ہوگا معصوم بھی ہوگا ؟ اور نبوت کا تقریم بھی ہوگا ؟ پیض خلط محث اور تکمیس ہے عیت الگ چیز باورصم الك السلح كى كام يحس ش عابد ياالى يت كوجوب فداورسول اورمجوب امت كها عميا بواجي مزعوم عصمت كالشنباط أيك ذاتي رائع بوكى اوروه بحي غلط جم صاحب كام كر تهويا جانا خلاف ديان اوكا بحرج ورسول جيي حضرت صيبن رضي الله عند بين حضرت خسين رضى الله عنه بهي بين صديقة فالممدوضي الله عنها بعن بين اورصديقة فاطمه رضي الله عنها كى بينيں اور بھائى بھى ہيں جوصنور سلى اللہ عليہ وسلم كے سامنے ہى وفات يا تھے تو معلوم نیس ان کی عصرت کے بارے میں حضرات شیعہ کیا قربائے ہوں سے جب کروہ جزو رسول بی تھاورکیا آج سےسادات جزورسول نیس میں تو کیا اس اصول پروہ بھی سب کے سب معصوم شارجول محيه؟ ترجيسي حضرت حسين وصن رمنى الله عنها بالواسط جز ورسول جيل اليے بى بعد كے سادات بھى بالواسط جزور سول وآل رسول بيں اور ہم بحيثيت اولا درسول ہوئے کے ابن کی محبت وعظمت بھی دلول میں رکھتے ہیں لیکن کیا ندگورہ اصول کی روے ال

سب کومعصوم ما ننا بھی ہمارے ذمہ ہوگا حضرات شیعہ اپنے عقائد و دلائل ہے ثابت کریں انہیں اختیار ہے لیکن کی کے مرد کھ کراپنے عقائد کو ثابت کرنا جبکہ اس کے ذبن میں ان عقائد کا کوئی تخیل تک نہیں ہے دیانت کا آخر کون ساشعہ کہلائے گا؟

خلاصه بدب كدتمام الل بيت تمام حضرات صحابه اورتمام اوليائ امت كى محبت كو ایمان کا نقاضہ بھتے ہیں لیکن انبیاء ملیم السلام کے سواکسی کومعصوم نہیں مانے چہ جا تیکدان کو متصرف فی الشریعت یا تقه نبوت ہونے کا فاسداور بے بنیادخیال دل میں لائمیں بہرحال میاصول ہی سرے سے غلط ہے کہ جو مجوب عنداللہ وعندالرسول ہووہ معصوم بھی ہواور جو ہز و رسول مود و تترینوت بھی ہومجومیت کا تعلق عمل صالح اور عقا کد حقہ بیس رسوخ سے ہے اس کا عصمت ہے کوئی تعلق نہیں اور نبوت کا عبیدہ کمال علمی اور کمال اخلاق کی انتہائی حدود ہے متعلق ہے جو محض امتخاب خداوندی ہے ہوتا ہے نہ کہ بدن یا اجزاء مدن ہے اس لئے انہیں اصول بنا کرجو بذات خود ہے بنیاد ہیں ان پرعصمت اور جزئیت نبوت کی تفریعات کرنا بنائے فاسد علی الفاسد ہے اور فضائل ہے احقر کی تحریر کا تعلق حضرات حسین رضی اللہ عنہا کی خصوصات سے بیر عصمت و نبوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں کمالات وعلم وعمل کی اعلیٰ صلاحيتوں ہے اگر نبوت ملتی تو بھی حدیث نبوی محضرت عمر صنی اللہ عنہ کو ملتی مگران ہے بھی نبوت کی نفی کی گئے ہے تو اس فتم سے قیاسیات سے کسی کو تقد نبوت کے مقام پر پہنچانا صراحة شریبت اسلام کا مقابلہ ہے جو نبوت کے فقدروں سے لاعلمی اور ختم نبوت کے مقام سے تجائل ب-اعاذ ناالله مندامير بكران مطور يوس دور موجا كين كي جواحقرك تحرير يرتفوپ كرمنظرهام يرلائح كئے ہيں۔ وبالثدالتو فيق۔

> درالسلان محدطبیب مهتم دارالعلوم و یو بند

# ٢- لفظ "عليه السلام" كم تعلق شخفيق

ذیل کا تحط مولا ناعبدالسلام صاحب نعمانی (مفتی و خطیب جامع مجدشا ای عالمگیر بنارس) کے جواب بیس ہے۔ مولانا نے غیرا نیا انصوصاً سیدنا حضرت حسین کے نام کے جملہ وعائیہ کے طور پر 'علیہ السلام' ' اکھنے یا کہنے کے متعلق تکلم شرک معلوم کیا تھا۔ مولانا نے اپ خط بیس یہ بھی تحریر کیا تھا کہ بیس نے اس سلسلے میس حضرت مفتی مجمود حسن صاحب ہے تو کی طلب کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا جواب موصول ہو چکا ہے۔ اس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ (شیتی احداک)

### حفزت كاجواب الأ

حضرت المحترم أزيد مجر كم سلام مسنون فياز مقرون - مزاج گرای ا والا نامه مورد ۱۳ برجون مي و كوسا در بواش اس دوران سفر بيس را الجمي دو چاردن بوك مدراس بگلور كے سفرے واپس بواتو والا نامدے سشرف بوار حضرت حمين كے بارے بيس اصل چيزتو فتوى ہى ہے جس سے جواز معلوم بوتا ہے كيكن اس سلط بيس ميرى بارے بيس اصل چيزتو فتوى ہى ہے جس سے جواز دعدم جواز كا مسئلہ ہے بيتو فتوى سے گذارش بيہ بے كدا كيك تو قواعد شرعيہ كے تحت جواز وعدم جواز كا مسئلہ ہے بيتو فتوى سے معلوم بوگيا كہ جواز ہے كين اى كے ساتھ ايك عرف عام ہے۔ جوجوام بيس شاكع ہا در بيد كر انبياء كے لئے تو صلوة وسلام كا لفظ استعمال بوتا ہے۔ سما ہے كے لئے رضى اللہ عنہ جو عوام كى ذبتوں بيس جواز يا عدم جواز كے علاوہ عرف زيادہ ججت بوتا ہے اور وہ ان بيل کلمات سلام کو برایک کے حق میں استعال کرنے میں عرف کے زیادہ یا بند ہوتے ہیں ای طرح انبیاء و محاب و علماء امت کے لئے الگ الگ فتم کے دعائیے کلمات استعال کرنے میں فرق مراتب بھی واضح ہوجا تاہے اس لئے میرے خیال ٹین عرف کی رعایت زیادہ مناسب ہوگی اور بیشری جواز کے باعدم جواز کے منافی بھی نہیں ہے عرف امت شرعاً بھی ایک جت كى شان ركھتا ہے اس لخے مناسب يجى ہے كـ "عليه الصلوة والسلام" انبياء كے لئے" صحاب ك ليّة " رضى الله عن" اور صلحاء امت اور ائمر كي ليّة " رحمة الله عليه" وارالعلوم بين بهي يكى عرف رائح باس لت ام لوك غيرتى ك ليه صلوة وسلام كالقط استعال كرت ہوئے ایک یو جھ محسوں کرتے ہیں اس کا تعلق جوازیاعدم جواز نے نہیں صرف فرق مراتب اور عرف عام سے ہے اور میر عرف شریعت کے خلاف بھی تہیں ہے البتہ بعض لوگوں پر غلبہ مجت نوى موتا بو وه الى بيت ك لئ عليه السلام كالفظ استعال كرتے بين جيها كر بعض ا کابر کی تحریرات بیں بھی ہے سووہ جائز تو ہے تگر پھر بھی ان کا حال اور غلب مجت ہے اس لئے ميرى رائ يدم كرعرف عام ك خلاف كر ك لوكون يل تشويش بيداندكى جائ اورخواه مخواہ فاتنے کوسرا بھارنے کاموقع نہدیا جائے اہل غیرتی کے لیے صلوٰۃ وسلام کالفظ واجب ہوتا توسب مجود ہوجاتے لیکن واجب خیس محض جوازے تو جواب کی صورت عرف عام کے مطابق ہےای گوزیرعمل رکھا جائے۔امید کہ مزاج گرای بعافیت ہوگا۔

> و(لدلا) محرطيب مهتم وارالعلوم ديويند

## حضرت بین رخی الله عنه کے موقف کی وضاحت

شُّخ الاسلام مولانا مفتی محرقتی عثانی مدخله کتاب" هفرت معاویداور تاریخی خفاکن" بس کلهند چن:

اب يهال بيروال پيدا موتا ہے كه اگر بزيد كى ولى عبد كى نيك بينى كے ساتھ على يمن آئى تھى اور و و كھلا فاسق و فاجر نيس تھا تو حضرت حيين رضى اللہ عند نے اس كے خلاف خروت كيوں كيا؟ بيروال آگر چه ہمارے موضوع زير بحث ہے براہ راست تعلق تيس ركھتا ہيك چونكہ اس معاطے بيس ايك دومرے گروہ نے دومرى انتها ، پہنچ كر حضرت حيين برا عمر اضات و الزامات كا سلسلہ شروع كر ركھا ہے ، (محمود اجمد عبائى خلافت معاويد و يزيد اور تحقيق مزيد) اس لئے يہاں تفصيل بيس جائے بغير نهايت اختصار كے ساتھ حضرت حيين كا وہ موقف بھى بيش كرد ہے ہيں جوہم نے سمجھ ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، علاء کا رائج قول سے کدولی عہد بنانے کی حیثیت ایک تجویز کی می ہوتی ہے اور خلیفہ کی وفات کے بعد امت کے ارباب حل وعقد کو اختیار اور ت ہے کہ وہ جا بیں تو ولی عہد ہی کوخلیفہ بنا کیں اور جا بیں تو با ہمی مشورے ہے کسی اور کوخلیفہ مقرر کر دیں۔ لہذا حضرت معاویدگی وفات کے بعدیز بدکی خلافت اس وفت تک منعقد تھیں ہو کتی تھی جب تک کدامت کے ارباب حل وعقد اسے منظور شدکر لیں۔

حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، بذات خودشروع ہی ہے بیزید کوخلافت کا الل نہیں

مجھتے تھا درجیسا کہ چھپے عرض کیا جا چکا ہے، بیان کی دیا نتذاراندرائے تھی۔ جب حضرت معاومیتکی وفات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کرتھاڑ کے اکابراورائل عل وعقد نے جن ش حضرت عبدالله بن عمر وغيره شامل تقد الجمي تك يزيد كي خلافت كوتتليم فيس كيا ، اوحزعرا ق سان کے پاس خطوط کا دنیارلگ میاجس سے واضح بوتاتھا کمابل عراق بھی برید کی خلافت كوقبول كرف ك المع تيارثين بين وبال كواك مسلسل أثبين بيلكور ب من كد جارا أو في المام نيس باورجم في الجي تكسى كم اتف يربيعت فيس كى (الفرق دوالبداية والبعدي) ان حالات عن ان كا موقف بياتها كرصرف الل شام كى بيعت يورى است يرلازم جیس ہوسکتی۔ لبدائی کی خلافت ابھی متعقد ہی جیس ہوئی اس کے یاد جود وہ پورے عالم اسلام پر ہر در متصرف ہوتا جاہ رہا ہے تواس کی حیثیت ایک ایسے سلطان متحلب کی تی ہے جو غلبه بانا حابتا ہے مراجعی بالبین سکا۔ ایس حالت میں اس کے غلب کوروکنا وواپنا قرض تحصة تصاورای لف انبول فے بہلے مالات کی تحقیق کے لئے معترت مسلم بن منتل اورواند کیا تا كريج صورتمال معلوم ہو سكے لبدا كوف كي طرف ان كاكون فقهي تقط تظرے بغاوت كے لے نہیں تھا بلکہ ایک متخلب کے غلیہ کورو کئے کے لئے تھا۔ اگر ان کی نظر میں صورتھال یہ وقى كديزيد يورى عالم اسلام يريزورة ابض وويكا باوراس كالشلا كمل وكياب وتب بھی وہ بدعالت مجبوری احکام شربیت کے مطابق پر بیاوسلطان متعلب تتلیم کرے خاموش ہوجاتے الیکن ان کی نظر ش صورت حال بیتنی کہ بزید کا تساط ابھی کمل نیس ہواء اور وہ پ سی کے شاک کا افتدار کو انجی روکا جاسکتا ہے، اور کبی وجہ ہے کہ جب کوف کے قریب و المنافين علوم موا كروف كواكول في عداري كي إدرية بدكا تسلط وبال يمكل بو تمیا ہے قوانہوں نے وہ تین مشہور تھا ویز چیش کیس جن میں ہے گیا ہے گئے ہے گ

الطهری البدلیة والنهایہ وغیرہ میں بھی اس تیجویز کا ذکر ہے ایک راوی کا کہنا ہے کہ حضرت حسین آنے میں بچویز چیش تیس کی لیکن اس کے مقابلے میں وہ روایات زیادہ ہیں جن میں اس تیجویز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ) یا پھر میں اپناہا تھدیز بدکے ہاتھ میں دے وں گا۔ اس کا صاف مطلب ہی ہیں کے حضرت حسین رضی انڈونغالی عذکو جب یہ معلوم ہوگیا کہ بر بید کا آسلط پوری طرح تائم ہو چکا ہے توساطان متخلب کی حقیت ہے وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کے لئے رضا مند ہو گئے تھے، کیکن عبیداللہ بن زیاد نے شمر بن ذی البوش کے مشورے پر عمل کر کے ان کی کہی بات کو تہ مانا اور اس بات پر اصرار کیا کہ وہ غیر مشروط طور پر عبیداللہ بن زیاد کی اس نامعقول بات کو عبیداللہ بن زیاد کی اس نامعقول بات کو ماننا حضرت حسین پر لازم نمیں تقااور وہ اس میں اپنی جان کا خطرہ سمجھتے تھے، اس لئے بالآخر انہیں مقابلہ کرنا پڑا۔ اور کر بلاکا المہیے بیش آئے کررہا۔

جہاں تک پر بد کا تعلق ہے، یہ یالکل درست ہے کہ کمی بھی معتبر روایت ہے بہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے خود حضرت حسین کوشہید کیا یا انہیں شہید کرنے کا عظم دیا بلکہ لعض روایات سے بیر ثابت ہے کہ اس نے آپ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور عبیداللہ بن ٹریادکوا بی مجلس میں برا بھلا کہا۔ (الہدایہ النہایہ)

کیکن اس کی میظی نا قابل انکار ہے کہ اس نے عبیداللہ بن زیاد کو اس علین جرم پر کوئی . سزانہیں دی۔الہذامولا نامودودی صاحب نے سہ بات بالکل صحیح کلھی ہے کہ:

ودہم یمی روایت سیح مان لیتے ہیں کہ دہ حضرت حین اوران کے ساتھیوں کے سرویکی اوران کے ساتھیوں کے سرویکی اوراس نے کہا کہ وہ سین سین کے قل کے بغیر بھی تم لوگوں کی طاعت ہے راضی تھا، اللہ کی لعنت ہوا بن زیاد پر، خدا کی فتم اگر میں وہاں ہوتا تو میں تہیں گل شرکان میں تم اسلامی سے سین میں تہارے مقابلے میں ہوتا تو میں تہیں قل شرکان کی ترجی سے سوال لاز ما بیدا ہوتا ہے کہا س ظام عظیم پراس نے اپنے سر پھرے گورز کو کیا سرا دی ؟ حافظ این کی سرا دی ، نہ سرا دی ، نہ سرا دی ؟ حافظ این کی سرا دی ، نہ سرا دی ، نہ اے معز ول کیا ، نہا ہے ملامت ہی کا کوئی خطائعاں '

(انتخاب ' حضرت معاويداور تاريخي حقا أنّ '')

### خدا نے ذوالققاروی، نیچ نے پاروَ جُکر ۔ زِل بَل بَلِي عَم

金〇金

ا نے کے تو افغاد دی۔ گیا کے بارہ مگر افزان اور ایر افزار مجل کسٹر کر کے اسٹر موک

### فانتح خيبربهمي ہے تواور شير كردگار مفارورا

ے حضرت مثان کے اُسے جا ٹیمن و گلسار یک اندگی ٹیری تھی سادی دیں اطاعت پہ شار عد یہ بنا مصطلح کی تھ اسٹی شامل تھا۔ یک سرور کو ٹین کا تھ ہے گیاں تھ رواز وار د ویرش جری کھی تھوں کا جب چاہتے تھے عدا یک وار ٹیرا کوئی بھی خانی تہ جائے ارسادہ ا د از بیش ٹھاور کیکھنے تک کا جب جائے تھے عدا یک وار ٹیرا کوئی بھی خانی تہ جائے ارسادہ ک اگر دیاد نیاش روش تو نے دیں بھی کا دم طاح التی بائٹل پر چینل جیکہ تو نے اور اعتقاد د اورش میں کرد ہے تی تو نے اورش حیل اورش کا ایس بھی ہیں دیوج تی ہوتیں۔ اصال وائیر ا اورش بھی کی کرد ہے تھا تو مثال حیر از اور اعلی بھی سے دارج کی اسٹے تھا یا صد افتار

±0\$ قارًا نجر کی ہے تا اور نجر کرداد 🖈 🗘



مورن مررمانوشی امام مهارکیوری رحمه ایندگ با جواب همی تحقیف اعلی وشیمی رضی ایندهنما" مستند کیسه افتیاس

> علىدەرى الخداد الشارخ التقريب مىيدىكتىرى: كىستى يىس

### حضرت سيدناحسين أوران كامقام وموقف

ا و الف كتاب " خلافت معاوية ويزيدا " تے حضرت حسين كو خلط كار اور حق كے خلاف خروج کا اقدام کرتے والا ابت کرتے کے سلسائی تکھاہے:۔

نی کریم صلی الله علیده علم کے ارشادات اوراد کام شرایت کی تصریحات ، واضح بوتا ہے كد حفرت حسين أع امريزيد ع خلاف الدام خرون كاجواز مطلق ندفها سحابة كرام في جوان ے طاقین طرح طرح سے مجایا اوران طاعات اس بادر کھنے کا وششیں کیں۔

يزيدكا أيك قصيده فقل كرك لكعام :-

" تيسرے شعر کے مضمون ہے ثابت ہے کہ حضرت حسین نے بھی امیر الموشین معاویۃ کی زندگی میں امیر پر بدری ولی حمدی کی بیعت کی تھی۔

اس کے بعد کمال فیر ذمددادی سے ایک سیجی مورث دوزی کا کارا قتباس حفرت حسین میر چسیاں کرنے کی کوشش کی ہے: ۔ '' بھی کیفیت اخلاف کی (حطرت)حسین کے متعلق ہے جوان کوایک طفلانہ جرم کا کشتہ خیال کرتے ہیں۔ ایرانی شدید تعصب نے اس اتصویر میں خدوخال بحرے اور (حضرت) حسین کو بھائے ایک معمولی قسمت آزما کے جو ا کی انوکھی لغزش وخطائے وہنی اور قریب قریب فیرمعقول حب جاوے کارن ہلاکت کی جانب تیزی سے رواں دواں جول ولی اللہ کے روب میں پیش کیا ہے۔ ان کے ہم عصروں میں اکثر ویشتر انبیں آیک دومری نظرے دیکھتے تھے وہ انبیں عبد شکتی اور بغاوت کا فصور وار خیال کرتے تھے۔ اس کئے کہ انہوں نے (حضرت) معاویة کی زندگی جس بزید کی (ولی عبدی) کی بیت کی تقی اورائے حق یادموی خلافت کو ثابت مذکر سکے تھے۔

آیک متعصب نصراتی مورخ کا نام لے کرمؤلف نے حضرت حسین کو ولی اللہ کے روب میں حب جاہ اور خطاع وہنی کا گرفتار بتایا ہے۔ ان کے معاصر میں کوان کے بادے میں برگمان ثابت کیا اوران کوا یک معمولی قست آن ماہانے کی کوشش کی ہے۔

ان چندسطروں میں حضرت حسین کے خلاف اس قدر زہر ہے کہ اگر اے ساری کتاب میں پھیلا دیاجائے تو بھی پورا کا پورائ رہے گا اور کتاب زہر کی ہوجائے گی۔جب کہ مؤلف نے بوری کتاب میں بھی کیاہے۔

ان خراقات مزعوبات اور بیرود وخیالات کوخابت کرنے کے لئے مؤلف نے وہ سب پچھ کیا ہے جوالک کھلے ہوئے جھوٹ کو بچ خابت کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

انبوں نے کتابوں کے حوالے قلط دیے ہیں۔ عبارتوں میں خیانت کی ہے مطالب قلط بیان کے بین ترجمہ قلط کیا ہے واقعہ کین کا ہے اورائے کین چہاں کیا ہے جیسا کہ آئس تندوستیات میں نہایت مال وقعسل طور پرمعلوم ہوگا۔

اقدام حسين كي ضرورت كتاب وسنت كي روشني مين

اسلام میں جہاں ایک ظرف انتحاد دانقاق اورائمی دانان قائم کرنے اور برقر ارر تھے کا تھم ویا ہے اوراس کے لئے بڑی ہے بڑی ہمائتی اور انفرادی قربانی دے کرمبر کی تلقین آگی ہے وہاں ظلم وستم، فسق و فجور اور مشکرات کو مثانے اور ان کے خلاف فروج کرنے اور صف آراء ہونے کا سخم بھی آیا ہے۔ اسلام کی راہ اعتدال کی راہ ہے اور حالات کو احتدال پرر کھنے کے لئے

زبانہ اور باحول کے مطابق دونوں شم کے احکام صرح طورے موجود ہیں اگر ہر جابر و ظالم ان اس و فاجر غلبہ و تخلہ ان کے مقابلہ میں صبر وضیط کی روش اختیار کی جائے گی تو دنیا ہیں ظلم و شم

ادر فسق و بحور کا باز ار گرم ہوجائے گا اور ارباب عز بہت کے لئے اصلاح حال کی کوئی صورت نہ

ہوگی اور اگر حال واستقبال کا جائزہ لئے بغیر ہر ظالم وجابر طاقت سے کھر کی جائے گی تو ہو سکتا

ہوگی اور اگر حال واستقبال کا جائزہ لئے بغیر ہر ظالم وجابر طاقت سے کھر کی جائے گی تو ہو سکتا

ہوگی اور اگر حال واستقبال کا جائزہ لئے بغیر ہر ظالم وجابر طاقت سے کھر کی جائے گی تو ہو سکتا

ہوگی اور اگر حال واستقبال کا جائزہ لئے بغیر ہر ظالم وجابر طاقت سے کھر کی جائے گی تو ہو سکتا

ہوگی اور اگر حال واستقبال کا جائزہ لئے اور ان ہم افتد نہ ہوئے دو اور جبال تک ظلم و شم و فسق و فجور اور دور اور حال ہو سے خوالم و سے کو اس کے لئے ہوئی ہی جائے ہوگی کا مقابلہ کر ساور حالات کے اور کم اذکم ایک مقابلہ کر ساور حالات کے اور کم اذکم ایک مقابلہ کر ساور حالات کے اور کم اذکم ایک مقابلہ کر ساور حالات کے قوائی و دور کم اذکم ایک مقابلہ کر ساور حالات کے اور کم اذکم ایک مطابق و دائی قوت و جو بہت کو ان خوالم و نسم کی مطابق و دائی قوت و جو بہت کو ان خوالم و نسم کا اس کی مقابلہ کی ساور کی ان کا مقابلہ کر ساور حالات کے قوت کو کم حالیات کے دور اس کی دور خوالوت کے مطابق و دور کم ان کی مقابلہ کی ساور کہ ان کم ان کا مقابلہ کا تعالم کی ساور کی انسم کی ساور کم ان کی انتہ کی کر کی جائی گی ہو کہ کی کا مقابلہ کر سے دور کم ان کی مطابق و دور کم دور کم ان کی مطابق و دور کم دور کم دور کم ان کی دور کم ان کی دور کم دور کم ان کی دور کم ک

مؤلف كتاب و خلافت معاوية و بزيدا في بزيدكي طرف وارئ بي فتند نيخ اور ياس من فتند نيخ اور ياس من من من الله المن الله و باس من المنظر كافتم آلات الله و باس الله و الله و باس الله و ال

درمیان سے نگال دیا جائے تو پہشہادت حسین ہے معنی جوکررہ جائے گی۔ وَ لف نے ایجی اپوری کتاب میں ای نقط پر سیائی چھرنے کی کوشش کی ہے گر ہم امام این جید کے بیان کی روشی میں حسین کے بالقائل امروان آخر بیں اور ''حامیان اس صلح'' کے اجتہاد کو قدر کی نظر ہے و یکھتے ہوئے حسین اوران کے ہمراہیوں کو قدر و منزلت بیں اور حس نیت میں بہتر و برتز مانے جیں اور علامہ این خلدون کی دائے کو تو لیصل قرارد سے جین :۔

''سب کے سب جمیتد ہیں اور سحا پہلی دونوں جماعتوں بیں سے سمی ایک پر تلیز میں گ جاسکتی کیونکہ شکی اور تلاش محق کے بارے میں ان کے ارادے مقبوم ومعروف ہیں اللہ تعالیٰ جمیں ان کی اقتداء کی تو فیق بیٹے ہے''

اب چندآ بات واحادیث اور واقعات کو بھی س کیجئے اور حضرت حسین کے اقد ام کے بارے میں ان ہی کی روشنی میں فیصلہ سیجئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَتَكُنُ بَنْكُمُ أُمَّةً يُلدَعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ءَ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (بِ٣٥١)

(ترجمہ)اور چاہیے تم میں ہے ایک الی جماعت ہو جو تیرکی دعوت دے اور نیکی کا محم کرے اور برائی ہے تح کرے اور بیکی لوگ کا میاب جیں''۔

نيز الله تعالى قرماتا ہے: كُنْتُمْ خَيْرَامَّةِ ٱخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (بِ٣٥٣)

( رجمه ) دو تم لوگ بہترین امت بوجولوگوں کے فاکدے کے لئے بر پاکئے گئے ہو یکی کا تھم دیے بواور برائی سے روکتے بواور اللہ برائیان رکھتے ہو۔''

اس سلسله على رسول الله على الله عليه وسلم كريبت ارشادات إلى چنداحاديث يها رسلسله على رسول الله على الله على الله على الله على ورج كى جارى إلى تفصيل كتب احاديث وسير على موجود برسول الله على الله عليه و منكم منكرة فليغيره بيده فان لم يستطع عليه و ذلك اضعف الإيمان (مسلم)

(رّجه) تم ، جو فض كونى امر مكر و يجهة على بيئ كدوه ات است باتحد بدل

دے اور اگراس کی طاقت ندر کھتا ہوتو پھرائی زبان ہے اور اگراس کی بھی طاقت ندر کھتا ہوتو اپنے ول سے اور بیا تھائی تقاضے کا ب سے کز ورورجہے''

(٣) افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (ايرادُرُرُدُل)

(ترجم) "فقل جهاد جار حكران كيما مع كلدانساف كهدويتا ب-"

(٣) أيك محالي في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوريافت كيا كه افعقل جها دكياب پ فيرمايا: " خالم حكم ال كرما من كله حق كيد ديناب - " شاكي -

متم ہاں وات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم لوگ امر بالمعروف اور تھی عن اُمکٹر ضرور ضرور کرو ور شرق یب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پراپٹی طرف سے عقاب وعذاب بر پاکرے گائی کے بعدتم اس سے دعا کرو گے قرتباری دعامتجاب شہوگی۔ ''(زندی)

جب نوگ ظالم کود کیوکراس کا ہاتھ نہ کیڑلیس تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پرایتا عام

عدّاب وعقاب برياكرد الكار (ابداة وورّندى تبانى)

" فوب بجھالوکرتم لوگوں پرایسے ایسے امیر وحاکم بنائے جا بھیں گے جتھیں تم اچھااور پراسجھو کے جوآ دی ان گونا پیند کرے وہ بری القدمہ ہے اور جوان کا اٹکار کرنے گاسلامت رہے گاگر جوان سے راضی ہو کران کا تالج ہوگائی پرصحابہ تے عرض کیا بارسول اللہ کیا ہم لوگ ایسے امراء و حکام سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے کہا جب تک وہ تم بیس رہ کر تماز پرجیس اس وقت تک جنگ نہ کرنا۔" (مسلم)

'' حضرت عمادہ بن صامت نے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی ''تی گئی کشادگی خوتی انا خوتی برحال میں کی وطاعت پر اور سیحق کا حق غیر سیحتی کو دے دیے امرے بھلا اندگریں سے تھراس صورت بین کرتم لوگ کفر صرح و کیمواور تبہارے پاس اللہ کی طرف ہے دلیل بھی بول میں میں ان اللہ کی طرف ہے دلیل بھی بول میں میں گئی بات کمیں گا اللہ کے بارے بین کی مادمت کرکی مادمت سے میں فریس کے دین بات کمیں کے اللہ کے بارے بین کی مادمت کرکی مادمت سے میں فریس گے۔ (بناری سلم)

'' جو شخص ہمارے امریس ایسی بات ایجاد کردے جواس مے میس ہے تواس کا میرکام

مردود عي-" (بخاري وسلم)

'' بچھن ایسا کام کرے جس پر حارا امر تہیں ہے قاس کا وہ کام مردوں ہے۔ (سلم) (۱+) حضرت عائد بن عمر ورشی اللہ عندائیک مرجہ عراق کے والی عبیداللہ بن زیاد کے پاس مجھے اور کہا۔

" اے بینے ایس نے رسول اللہ طلبہ وسلم کو بیٹریاتے ہوئے ستاہے کہ بدترین حکر ان ظالم لوگ ہیں اس لئے تم اس بات سے بچوکدان میں سے ہوسحانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترم وشیریں بات کوئ کرعبیداللہ بن زیاد نے کہا: ۔

قال اجلس فانها انت نحالة اصحاب محمدصلى الله عليه وسلم (ترجم) دمينه جاديم اسماب وسلى الله عليه كلم بين (كوكط) بو" اس كاس جلكون كرفترت عائد فرمايا: ـ

وهل كالت ليهم منحالة انها كانت النحالة بعدهم وفي غيرهم (مسلم) (ترجم) "كياسحاب من خاله بحى تنظ نخاله توان كي بعداوران كيسوالوگول مي قعاء" ان احاديث وواقعات كود كيمنئة اورسوچنا كه اگر حسين اوران كيمراي اس وقت ظلم وليس كيمنا بله ش كفر سنة بوجات توامت مسلم كانجام كيا بونا اوريات كهان سي كيان جائرن قي -

یزید کےخلاف اقدام کی شدید ضرورت اور حسین رضی اللہ عنہ کا مقام

جب برید کافس و فحور خلافت دامارت پانے کے بعد اور زیادہ ہو گیا اور و محلی الاعلان خلاکار پوں میں مبتلا ہوتا رہا جس کی خبر دور وراز مقامات تک چیل گئی تو ایسے وقت میں حضرت حسین اس امام جائز اور خلیف خلاکار کے مقابلہ میں دین ودیا ت کے خالص جذبا دار حق وصد افت کی یا کیڑونیت کے ساتھ کیلئے علاما بن خلد دان مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

ے اسلین کا معاملہ بیہ کے جب یزید کافت اس سے زبان سے تمام اوگوں پر ظاہر ہوگیا تو کو قد میں اہل بیعت کے طرفداروں نے حسین سے باس پیغام بیجا کرآپ ال سے سہال آ جا کیں وہ لوگ اس کے معاملہ کو اٹھا کیں گے اس وقت حسین نے سومیا کہ بزید پرخرون اس کے فتق و فجور کی وجہ سے ضروری ہے خصوصاً اس آ دی کے لئے جے اس پر قدرت ہے اور حسین نے اپنی الجیت اور شوکت کی وجہ سے قدرت وطاقت کا خیال کیا جہاں تک الجیت کا تعلق ہے وہ ان کے گمان کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیاوہ تھی گرشوکت کے بارے میں انہوں نے علط موجا اس بارے میں الشان پردم کرے ۔'' (مقدما بن فلدون)

اس کے بعد علامہ ابن غلدون نے شوکت میں خلطی کی وجہ بیان کی ہے کہ قبیلہ مغرکی عصبیت سے معنا کرقر یکش کے قبیلہ مغرکی عصبیت سے سے مقالد بنی امیہ کے اندوا گئے تھی مگر اسلام نبوت اوروی کی برکتوں کی وجہ سے اس پر پردہ پڑ گیا تھا اور جب نبوت اوروی کا انقطاع ہو گیا اور عہد رسالت سے دوری ہوگئی تو بھر بنوامید کی پرانی عصبیت ہودکرا آئی کھر شوکت کے بارے بیں حضرت سین کا واقعہ کے خلاف سوچنا کہ وہ بھی میرے ساتھ ہے اور لوگ وین ودیا جت کا ساتھ دے کر اس اقدام میں میری ہمنوائی کریں گاان کے لئے کی صورت میں میری ہمنوائی کریں گاان کے لئے کی صورت میں میری وفقصان دوئیس فابت ہوا۔

اس تفصیل ہے تم کوشین کے اندازہ کی فلطی معلوم ہوگی گریفططی دنیاوی امریش ہوئی اور بیددنیاوی وسیائ فلطی ان کے لئے فقصان دوٹیس ہوسکتی کیونکہ بیدان کے اندازہ کی وجہ ہے ہوئی آپ کا اندازہ تھا کہ بزید پرخروج کی فقدرت وطاقت ہے۔''

ادباب دین ودیانت کے فزد کیک ارباب او بیت کے اس اتم کے قابد اندازے کی طرح معیوب وفقصان دو فیس ہوتے گرانل جن کے کارناموں پر پردہ ڈالنے والے خلط کار جائیداروں کے فزد کیک بجی ہاتیں خیب جوئی اور بہتان طرازی کے لئے بہانہ بن جاتی ہیں اوروہ ان کواسے مزاج و ماحول کے مطابق رنگ وروشن دے کر بیش کرتے ہیں۔

ان ہی دنول حضرت حسین کے اہل بھرہ بیل سے اپنے طرفداروں کے نام ایک خط کھااورا ہے مولی سلمان کے ہاتھ روانہ کیا اس خط کا مضمون سے تھا۔

#### يسم الله الرحمن الرحيم

حسین بن علی کی طرف سے مالک بن مسمح الحنف بن قبیس منذر بن الی جارو ووسعود بن عمر داور قبیس بن البیشم کے نام السلام علیم امالیعد میں تم لوگول کو معالم حق کے احیاء اور برعات كوشم كرتے كى وقوت دينا بول اگرتم لوگوں نے اس دھوت كا جواب دے كرليك كبا تورشدو بدايت كى راه ياكر بدايت ياب وجاؤ كے "والسلام" (اخبارالقوال)

ان مسلمہ تصریحات سے ٹابت ہورہا ہے کہ حضرت کسین کی دعوت پر بید کے خلاف مراسر دین ودیات کی دعوت ہیں اور اس میں کسی شم کی نسلی یا خاندانی آ میزش نہیں تھی ادراس میں کسی شم کی نسلی یا خاندانی آ میزش نہیں تھی ادراس میں کسی شم کی نسلی اقدام میں فلی کا بیٹا اور رسول علی اللہ علیہ دیا تھا تھا اور دیا جا اور دیا جا کی اجذب کا مرکز دیا تھا نیز اس وقت جو سحابہ حضرت میں گئے ساتھ نہ نظا ور دیا ہی ان کے اس اقدام پر تکبیری وہ بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف میچ کہ حضرت مسین گار نہ ہو کے اور محالم میں کے اجا گر کرنے کے لئے ہے ۔ چنا تھی حضرت مسین تین بر بید کے معرکہ میں شای فوجول کو کہا تھا کہ کرکھتے تھے کہ میری وعوت و حیثیت کوتم لوگ ان اجلہ سحاب سے معلوم کرو جو میرے ساتھ نہ بہونے کے باوجود صورت حال سے انہی طرح واقف ہیں اور بر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں وادر بر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں وادر بر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں وادر بر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں وادر میر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں طال سے انہی طرح واقف ہیں اور بر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں طال سے انہی طرح واقف ہیں اور بر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں طال سے انہی طرح واقف ہیں اور بر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں طال سے انہی طرح واقف ہیں اور بر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں طال سے انہی طرح واقف ہیں اور بر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں طرح کے اور میر ان اجلہ میں ان اجلہ میں اور بر بید اور میرے حالات کو جانے ہیں طرح کیا ہو جود صورت حال سے انہی طرح کی اور میں طرح کے اور میں میں خلاوں کی تھی ہیں۔

''اور جس وقت حسین کر بلا جس جنگ کررہ جے اپنی فضیلت واہلیت اور برکن عونے پران ہی صحابہ کو گواہ بناتے تھے اور مقابل فوجیوں سے کہتے تھے کہ تم کوگ جابر بن عبداللہ ایوسعید خدری انس بن مالک سبیل بن سعیداز پدبن ارقم اوران بیسے دوسرے محاب سے اپوچھاو۔'' (مقدمان ظلاون)

ان ہی واقعات وجھا کُن کی روشی ہیں علامہ این ظلدون نے نہایت واضح الفاظ ہیں ہونید کے مقابلہ ہیں حضرت حسین کے اقدام اور فرون کو برخی قرارد ہے کران کوشہید مثاب قبیل برخی قرار دیا ہے اور قاضی ابو بکر العربی مالکی اندلی صاحب ''العواسم' کی القواسم'' کا شدوند سے رد کر کیان کی غلطی کو بیان کیا ہے اور ہزیدگی کا رستانیوں کو اس کے فسق و فجود کے لئے موکد ہتا ہے۔ '' بکہ حسین ہے برید کی جگ ان ترکنوں ہیں سے ہے جو اس کے فسق و فجو رکوموکد بناتی ہیں اور حسین اس جی شہید ہوکر اللہ ہے اجرواؤ اب سے سنتی تھر سے اور وہ میں واجہ تا و القوصم میں لکھ دیا کہ حضرت حسین اپنے نانا کی شریعت کے مطابق قبل کئے گئے حالانکہ بیہ رائے غلط ہے انہوں نے بیفلطی اس لئے کی کہ وہ امام عادل کی شرط سے غافل ہو گئے اور حضرت حسین سے بوٹھ کران کے زمانہ میں دوسرا کون فیض امامت وعدالت کے اعتبارے اہل آراء کے قبال کے لئے اعدل و برخی ہوسکتا تھا؟'' (مقدر این غلاون)

اسی طرح امام این تیمید فی حضرت حمین گونهایت واضح الفاظ میں الاندنعالی کے بیهال بلندم تبداور پاک نیت تعلیم کیا ہے حالانکدانہوں نے بزیدیا اس جیسے خلیفدوا میر کے خلاف خروج کو خلط قرار دیا ہے کیونکداس سے فقتہ پریا ہوتا ہے اور جمو ما اس کے نتیجہ میں اٹل حق پر اٹل باطل غالب آجائے ہیں چھر بھی علامہ ابن تیمیہ نے ایسے مردان حق اور ارباب صدق و صدافت کو خاصوش رہے والوں کے مقابلہ میں براعتبارے بہتر قرار دیا ہے وہ کھتے ہیں :۔

وھواعظم قدراعنداللہ واحسن نیٹاً من غیرھم (النمی س۳۸) (ترجمہ)''ایسے لوگوں کی قدر ومنزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے اور

( مرجمہ) کا بیسے تو تول کی فدر و منزنت القد تعالی نے برویک بہت زیادہ ہے اور دوسروں کے اعتبار سے الن کی فیت بہتر ہے''۔

علامه این تیمید نے حضرت حمین کے مقابلہ میں پزیدی فوجوں کوظالم وطاقی قرار دیے جوئے آپ کوشبید مظلوم بتایا ہے اور پزیدی فوجوں کوان کے آل کا مجرم گردانا ہے چٹا تو لکھتے ہیں: (ترجمہ)'' بکدان ظالموں سرکشوں نے رسول انڈ صلی اللہ علیہ دیلم کے نواسے پر قیصہ یالیا پیال تک کہ آپ کوظلماً قبل کر کے شہید مظلوم بنادیا۔'' (ہُنٹی)

آ گے چل کرشہاوت حمین گوشہاوت عثمان کے ہم پلے قراردیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ ''اورشہاوت حمین کے متیجہ میں فتنے بریا ہوئے جس طرح کہ شہاوت عثمان کے متیجہ عیں فتنے بریا ہوئے۔'' (س ۱۸۷)

ایک مقام پر بیزبدی فوجوں کی شرارت اور حضرت حسین کی براءت کا اظہار قرماتے جوئے لکھتے ہیں کہ آخر میں حضرت حسینؒ نے بیزبدی فوجوں سے اس وامان کی بات کی مگر انہوں نے آپ کو ٹل کرڈالڈ ملاحظہ ہو: ''آپ نے کر بلاسے والیسی کا ارادہ کیا تو ظالم دستہ نے آپ کو بالیا' آپ نے برزید کے پاس جانے کی مہلت طلب کی یاضحرا سرحد کی طرف میں چلے جانے یا پھراپنے شہرید بیند میں اوٹ جانے کی پینٹیکش کی سمرانہوں نے ان ثین باتوں میں ہے کسی ایک کونہ ہونے ویا اور پیر کہ آپ پہلے ان کے قیدی بن جا کیس گرحسین رضی اللہ عنہ نے اسپنے کو ان کے حوالے کرتے ہے اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس جانے سے اٹکار فرمایا اور جگاری بیمال تک کوئل کرد سے سمجے اور شہید مظلوم ہوگئے۔'' (ہمٹی)

علامدائن خلدون اور علامدائن تيميان ان توريحات كے بعد دهفرت امام حسين رضى الله عنه كے اقدام خروج اور موقف كى حقیقت سامنے آجاتی ہے اور اس حقیقت پر بردہ ڈالنا آفاب برخاك ڈالنے كے متراوف بن جاتاہے۔

امن وصلح كى كوشش اوراتمام جحت

حضرات حسنین نے پوری زندگی امن وسلے کی بحالی کے لئے قربانیاں دیں حضرت حسن اپنے حق سے حضرت معاویہ کے حق بیں وشت بردار ہوئے اور دونوں بھائیوں نے تہاہت خوش دلی اور رضامندی سے نبابا اور ہرطرح ان کاساتھ دے کرا پڑی طرف سے ججت تمام کر دی اور دومروں کوخلاف امن وسلے مرکز میوں سے برابر دوکا۔

جن لوگوں نے ان جعشرات کو ورغلایاان کا جواب نہایت بنجیدگی اور صفائی کے ساتھ ویا چنانچے دیب مجربین عدی اور عبید و بن عمر و نے حضرت جسن گوائی پر عار دلایا اور ورفلایا تو آب نے ان کو جواب دیا:

قد بايعنا وعاهدنا ولاسبيل الى نقض بيعتنا والاحبار الطوال ص ٢٣٣٠)

(ترجمہ) "ہم معاویدگی بیعت کر کے اس سے مجد کر چکے بیں اور بماری بیعت کے توڑنے کی کوئی سیل نہیں ہے۔"

علی بن گر ہمدانی کا بیان ہے کہ بین اور سفیان بن سعافہ دونوں مدینہ بین حسن کے پاس مجھے اس وقت ان کے پاس سیتب بن عتب اور عبداللہ بن دواک مجھی اور سرائ بن مالک متعلی موجود تھے۔ بین نے کہاالسلام علیک با غدل الموثنین (تم پرسلام ہواہے مومنوں کے لیک کرنے والے) حسن نے جواب دیا۔

" وعليك السلام بينية جاؤيين مومتول كورسواكرف والأقيس بول بلكسان كومعزز بناف

والا ہول- من في معاويد ي الله كركاس كيدوكوئي اداد فيس كيا ہے كم الوكوں \_ کشت وخون کو دفع کردول کیونک یس نے اسپے لوگوں کی جنگ ہے ستی اوران کے اس ے کترانے کودیکھا خدا کی فتم اگرہم معاویتے یاس پہاڑوں اور درختوں کی فوج لے ار جا كيس تب يكى اس معامل كرج ارى كرف كاعلاده كوئى جار فيس ب-" (س١٢٠) حن سے بیجواب بانے کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکل کرھین کے ہاں گے اوران کو جن کے جواب کی خردی لوانہوں نے کہا:"اوی (صرت حسن کی کئیت ہے) نے تھ کہا تم لوگول سے برخض کوجائے کدائے گھر کافرش بن جائے جب تک بیانسان زندہ ہے۔''(rrr) ال كے بعد جب حضرت حسن رضي الله عنه كا وصال جو كيا اور الل كوف كواس كى خرجو كى تو انبول في حضرت حسين رضى الله عند كے باس اس مضمون كا خطاكها كد بهارے بيال كے شيعہ (طرفداران الل بيت) آپ كى طرف نظر جماع موسدًا في جانون كويشلى برائم بيني إن ده آپ كى بايركى دور كۇنى كى ال وآپ كى بوانى منى كى مائى جى كى كى دۇر ك بارے يس معلوم ب اور وه آپ كى ترى اپند دوستوں كے تن بيل اور تن اپند وشنول كے حق ميس كيون عيك يور -اكرآب اس امر خلافت كوطلب كرنا يستدكر يع بين توامار عياس آجائية بم في إلى كرما توالية كوموت كالحرج يورى طرح تياد كروكما بياً.

اس خط کا جواب حضرت حسین ہے ان الفاظ میں دیا۔ ''میرے بھائی کے بارے میں مجھائی کے بارے میں مجھائی کے بارے میں مجھامید ہے کہ الشرفعائی نے ان کوتو فیل دی اور درست داہ دکھائی باتی دہا میرا معاملہ تو آج میری میں اسٹانٹر تا کہ میں الشرف کا دائر الشرفعائی نے معاویہ کے سلسلہ میں کوئی تک معاویہ کے سلسلہ میں کوئی تک معاویہ کے سلسلہ میں کوئی ایک معاویہ کی بات میں ان میں میں معاوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات میں معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات میں معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات میں معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات میں معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات میں معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات میں معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات میں معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات میں موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات میں میں موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حضرت حمین نے اس واقعات سے معلوم موجاتا ہے کہ حالے معرف سے کہ موجاتا ہے کہ حالے میں موجاتا ہے کہ حالے میں موجاتا ہے کہ حالے معرف سے کہ دو اس واقعات ہے کہ دو اس واقعات

### اعتراف واحترام

خود حضرت معاویر صفرت میون کی طرف سے برطرز مطمئن تقیادران کی بیعت پر پورااعثا در کتے تھے بلکہ اپنے محال کوان کے بارے میں تلاقبی میں متلا ہوئے سے رو کتے

تھے جنانچہ ایک مرتبہ ایک معاملہ میں کوفہ کے بچھ اعیان واشراف حضرت حسین کے باس ہدینہ منورہ آئے اور چند دنوں تک رہ کران کے پاس آئے جاتے رہے اس وقت مدیند کا گورز مروان ہی تھم تفاراس کی خبر شدہ شدہ اس کے بیاس بیٹی اس نے اس صورت حال کو خطرناک مجھتے ہوئے حصرت معاویا کو کھھا کہ حراق ہے پھھالوگ بہال حمین کے باس آئے ہیں اور وہ ان کے پائل مقیم ہیں اس بارے ہیں آپ مجھے مناسب مشورہ دیجے حصرت معاویہ نے بڑے انشراح اور وثوق واعتا د کے ساتھ میر وان کوکھھا۔

'' تم کسی معاملہ میں جسین ﷺ ہے چھیٹر تھاڑ نہ کرو کیونکہ انہوں نے ہماری بیعت کم کی باوروه نه طاري بيعت توژن والے بين اور نه جار يعبد كود ليل كرنے والے بين " حفرت معاویہ نے مروان کو پیکھااور خود حضرت حسین گویہ خط کھھا ہے ۔۔

"امابعدا ک کاطرف سے میرے پاس چندالی یا تیں پیٹی ہیں جو آپ سے شایان شان نہیں ہیں کیونکہ جس نے اپناہاتھ دے دیااے وفا داری کرنی جائے۔

حضرت معاویہ کے اس مکتوب کے جواب میں حضرت مسین نے نہایت ہی ملیغ اور جائع جواب کلها بجس ش اپنی وفاداری اور ذمه داری کا اعلان فرمایا ... ماارید حریک و لا المخلاف علیاک (ص ۲۲۷)

"معن آپ سے نہ جنگ جا ہتا ہوں اور ندآپ سے اختاا ف کرنا جا ہتا ہول "۔ اس کے بعد علام الوحنیف دینوری نہایت واضح الفاظ میں لکھتے ہیں۔

ووھسٹ اور حسین ؓ نے معاویہ کی زندگی بھران کی طرف سے اپنے بارے میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور نہ معاویہ نے ان دونوں حضرات سے الیبی چیز (وظیفہ وغیرہ) ہندگی جس اگ ان کے لئے شرط لگائی تھی اور نہ ہی ان حضرات کے ساتھ حسن سلوک بیس فرق آنے ویا۔'' جھزت معاویہ نے این خلافت وامارت کے بورے زمانہ میں حضرت حسن اوران کے بعد حضرت حسین کے ساتھ حسن سلوک اور محت و مروت کا رویدر کھا اوران حضرات نے بھی۔ نہایت ذمدواری سے بیعت ملح کوفرض کے ساتھ بھایا اور جب بھی ان مے طرفداروں نے ورغلاما تو ان کوضاف معاف, جواب دیا گیا کہ جم صلح اور بیت کے بعد بدعبدی اور بے وفائی

خبیں کر سکتے" بھائی کی وفات کے بعد حضرت حسین ؓ نے قمام پاتوں کو قائم رکھا اور ان پیل سرموفرق ندآ نے دیا۔ای طرح حضرت معاویہ نے بھی ان کا پورا پورالی دالحاظ واحرّ ام فرمایا۔

اس کے بعد جب حضرت معاویی ۴ در میں مرض الموت میں جتنا ہوئے تو اس حالت میں بھی ان کو خاص طور سے حضرت حسین کا خیال رہا چنا نچرانہوں نے برید کو وہیت کے

کے یاوفر مایا مگر دہ اس وقت شیرومشق سے خائب تضااور جب انتظار سے بعد نہ آیا تو اپنے پولیس افسر شحاک بن قیمن فہری اور اپنے محافظ سلم بن عقبہ کو بنا یا اور ان سے کہا کہ میری سے

چہ کی اسر محاک بن بین بین ہیں اور ایک خاط سے بن عصر و بنا یا اور ان سے بہا کہ جمری ہے با تیں پزید کو پہنچا دینا حضرت معاویا نے جہاں پر بید کو اور باتوں کی وسیت کی وہاں ہے بھی فرمایا پزید کے بارے بین مجھے جن جار آ ومیوں کی طرف سے خطرہ ہے ان میں سے ایک

حسین بن علی بھی میں طرب رحال ان کے ساتھ حسن سلوک ہے جیش آنا خروری ہے۔''

" رہائسین بن فلی کا معاملہ تو بیرا خیال ہے کہ اہل عراق ان کوچھوڑتے والے نیس ہیں ایس اگردہ تمہاری مخالفت بھی کریں اورتم ان پر قابوتھی پاؤٹو ان سے درگز رکرتا۔" (۲۲۵)

امن وسلح خطرے میں

مگر جب بزید کو تخت امارت ال گیا تواس نے سب سے پہلا تھم بھی دیا کہ ال چاروں کی بیعت فوراً زبردی کی جائے اوراس ش کی تم کی رہایت مذکی جائے اور تدویر ہوئے یائے۔

فلم تكن ليزيد همة حين ملك الابيعة هؤلاء الاربعة

تر چھے''جس وقت پر بیدامارت وخلافت کا ما لگ ہوا ان چاروں کی بیعت کے علاوہ اس کوکوئی دھن میس تقی''۔

> چنا نچال ئے دینہ کے عال ولید بن شبہ بن الوسفیان (ایتے بچا) کولکھا۔ ان یا خذھم بالمبیعة اخذ اشدیدا لار خصة فید (ص ۲۲۸)

(ترجمہ)"ان چارول سے بخت متم کی بیعث لے اس میں ذرامبلت ندوو نے پائے۔" برید کا بیرتند و تیز اور ناعاقبت اندیشاند اور باپ کی ومیت کے خلاف خط د کی کرولید

بہت تھبرائے کیونکداس سے فتنہ کاؤر تھا انہول نے مروان سے مشورہ کیا مروان برا جالاک

تفااس نے بھی حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے میعت لینے اورا نکار پڑتل کر۔ دینے کامشورہ دیا نیز اس نے کہا۔

ہم حسین بن علی اور عبداللہ بن زیر گویکڑ واورائی وقت ان کو بلواہم ہم اگر وہ دوتوں بیعت کر اس وقت ان کو بلواہم ہم اگر وہ دوتوں بیعت کر لیں تو خیر ورت اس سے پہلے ان دوتوں کی گر دن مار و کد معاویہ کے انتقال کی خبر عام ہواوران دوتوں میں سے ہرا یک کسی علاقہ میں اچھل پڑے اور تخالفت قاہر کرنے گئے۔''(ص ۲۲۹) ولی دھنرت معاویہ کی یا لیسی کے آ دی شخط طبعاً صلح لین دستھے اور حضرت حسین گا بڑا احترام کرتے تھے امہوں نے حضرت حسین کو بلایا اور دارالا مارہ میں ہروان کے سامنے بزید کا خطرت کر بعت کے ہارے میں بات کی ۔حضرت حسین نے فرمایا۔''

ان مثلي لا يعطى بيعته سراً وانا طوع يديك فاذا جمعت الناس لذالك حضرت و كنت واحدامنهم (۲۲۹)

(ترجمه) ' بجھ جیسا آدی جیپ کربیت نہیں کرتا میں قو آپ کے ہاتھ میں ہول ا جب آپ اس کام کے لئے عام لوگوں کو جمع کرلیں گے تو میں حاضر ہوکران میں ہوجاؤں گا۔ ' ولید نے حضرت حسین کی صاف سخری اور دانشندانہ بات میں کرکہا کہ اچھااس وقت جائے اور لوگوں کے ساتھ چھر ہمارے پاس آ ہے گا۔ حضرت حسین کے چلے جائے کے بعد مروان نے ولیدے کہا کہتم نے میری بات نہیں مانی خدا کی قتم اب امکان جاتا رہا مروان کی ان باقوں کوئ کرولیدئے نہایت صفائی ہے کہا۔

''اے مردان اہم پرافسوں ہے کیا بچھے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے لڑے حسین گوٹل کرنے کا اشارہ کرتے ہو خدا کی تئم جس آ دی کا محاسر قیامت کے دل حسین کے خوان کے بارے بیش موگا اس کے اعمال کا تر از واللہ کے بیمان بلکا ہوگا''۔ (الاحیارالقرال ۲۰۰۰)

ان بیانات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسین گویزیدگی بیعت سے کوئی عذر آتیل تھاالبت وہ حیار آ دمیوں سے خفیدا ورز بردی بیعت لینے کے خلاف تصاور حیا ہے تھے کہ بید بیعت اہل مدینہ اور مہاجرین وانصار کے مجمع میں ہوجیسا کراب تک نہی ہوتار ہاہے بلک علامدائن خلدون نے لکھا ہے کہ مروان نے عبداللہ بن زمیر آور مسین بن علی کے لگرنے کی بات حضرت حسین کے سامنے ہی دلید ہے کہی جس کا آپ نے فوراَجواب دیا تاریخ این خلدون ہیں ہے۔
'' مروان پولا ان کو بغیر بیعت کتے ہوئے شرجائے دؤور ندان چیے فخض ہے بیعت نہ
لے سکو کے جب تک تم بی اوران بی خون کا دریا شروال ہوگا اورا گرتم اییا فیر کے گؤ
ہیں لیک کران کی گرون اڑ اوول گا۔ اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی شیبی بن فلی نے ڈانٹ کر
کہا'' تو بھے تم کر کروے گا؟ واللہ تو مجونا ہے' مروان میرین کروب گیا آپ اوٹ کراہے مکان
پرتشریف لائے مروان ولیدکو ملاص کرنے لگا۔' ( ترجہ بارٹی این فلدون نے ہیں ۱۹

اس بزیدی اور مروانی سیاست کے مقابلہ میں حضرت مسین کی اور حضرت این زیر کی دیانت وامانت البیخ کو برطرف سے غیر محقوظ پارتی تھی جس کی وجہ سے حالات کاررخ بدلنے لگا۔ چنا نیج حضرت عبداللہ بن زیبڑنے اپنی عزت وا بروادرجان بیانے کی فرض سے مدیند

میں چیا جی سرے میں مدین دیرے ہیں مرت دا برد دربان چاہے کی مرس سے مدید منورہ کو تیریاد کیا انہوں نے ولیدے اس کا ظہار بھی کیا تھا علا سابن خلدون لکھتے تال ۔

"باتی دے عبداللہ بن زبیر اوا اپنا اعزہ وا قارب کو بھتے کر کے اپ مکان میں چیپ رہے ولید آ دی پرآ دی بلائے کو بیجے لگا آخرالا مراہے قلاموں کو ابن الزبیر کے گرفآر کرکے لائے پر متعین کیا فلاموں نے بخت وست کہا چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا این الزبیر نے مجبورہ موکراہے بھائی جعفر کے ذریعہ ولید کے پاس کہلا بھیجا جہارے فلاموں نے میری ہے مزتی کا کوئی وقید فروگذاشت میں کیا تم ذرا میر کرو میں کل آؤں گارتم اسے فلاموں اور آدیموں کو بلالو والد نے اسے فلاموں کو واپس بالیا۔ (من ۱۹۷۵ء)

ال کے بعد جعفرت این زیبر طونت واگیر داور جان بچانے کے لئے رات کو مکسر واللہ ہو گئے اور دلید نے ان کے تعاقب میں آ دگی روانہ سے ان آ دمیوں نے ناکام واپس آ حضرت جسین کے ساتھ وہی روبیا ختیار کیا علامہ ابن خلدون کا بیان ہے۔

"" تمام دن بدلوگ مین بین فلی گونگ کرتے رہے ولید بار بارا کہ کو بادا بھیتا تھا اور آپ نہ جاتے منظ کیر آپ نے آ خرجی کہلا بھیجا ارات کا دفت ہے اس وفت میر کروا من جوتے دواویکھا جائے گا۔ (س- 2)

اس طرح این و بیر مرکش جانے کے بعد حضرت حسین پرمشق سیاست مونے تھی۔

اوران کے لئے بھی عزت و آبروے اپ گھر بیں بال بچوں کے ساتھ در ہنا خطرہ میں پڑ کمیا۔ میں مصرف

### حضرت محمد بن حنفيه رحمه الله كالمشوره

حضرت حسین کے بھائی حضرت محجہ بن حضیہ تمام صور تھال ہے اچھی طرح آگاہ تھے انہوں نے اپنے بھائی حضرت حسین گو مدینہ ہے عزت و آبرو کے ساتھ جان بچا کر ذکل جانے کا مشورہ دیا اور حضرت حسین نے ان کے مشورہ پڑھل کرتے ہوئے مکہ کی راہ کی تھی علامہ ابن خلدون کا بیان ہے۔

اس مشورہ کے بعد حضرت حمین نے دومری رات کودار دگیرے بچتے ہوئے اپنے وظن مدینہ منورہ کو غیر یا دکہا جس کے بعد پھران کوال کی طرف والیسی نصیب نہ ہو گئی۔ علا مدینوری لکھتے ہیں۔ ''جب شام ہو گئی اور رات کی سیابی چھا گئی تو حضرت حمییں رضی اللہ عنہ بھی مکہ محر مد کی طرف چلے ان کے ہمراہ ان کی دو ہمینیں ام کلتوم اور زینب اور بھا نیوں کے بیٹے ابو بکڑ جعفر عباس اور آپ کے اہل ہیت ہے جو لوگ مدینہ میں تصرب کے سب نظے۔ صرف ان کے بھائی تکدین حفیہ بین فقط اور و بیں مقیم رہے '۔ (الاخبار الطّوال میں ۲۳۰) حضرت مسلم بن عقبل بھی حضرت حسین کے جمراہ بی مدینہ سے مکد چلے آئے تھے اوھر حضرت عبداللّٰہ بین زمیرؓ اور حضرت حسین مکہ معظمہ بیٹیے اور ادھر مدینہ منورہ میں وہی تماشا ہر بیا

ہوگیا جس کے خوف سے بید عفرات نگلے متے علامائی خلدون لکھتے ہیں۔

(ان واقعات کی اطلاع پر بدکو ہوئی تو اس نے ولید بن عتبہ کو بدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے عمر و بن سعید الماشد تی کو مورکیا چانے چھرو بن سعید ماہ رمضان المبارک اللہ شکل والمورکیا چانے چھرو بن النہ پر کوری اس وجسے کہ ان بال وران کے بھائی عبداللہ بن زبیر بیس کی اخبری عجب ناچاتی وکشید گی تھی چانچہ اللہ کہ ان بیل اوران کے بھائی عبداللہ بن زبیر بیس کی وجسے ناچاتی وکشید گی تھی چانچہ اللہ نے ای وجسے ناچاتی وکشید گی تھی چانچہ اللہ نے ای وجسے مدید منورہ کے چھوائے ازاں جملہ منذر بن الزبیر اوران کا لڑکا تحداور چالیس سے بچھال اس ماٹھ ورسے تک پٹھائے ازاں جملہ منذر بن الزبیر اوران کا لڑکا تحداور عبد الرس بن عبدالرحمٰن بن الاسود بن عبد ایفوٹ عثبان بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الاسود بن عبد ایفوٹ عثبان بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن کی بایت مضورہ لیا عمرہ بن روانہ کرتے کو سے وہرت کیا ۔ عرد بن الزبیر سے ان کی اقسری کی بایت مضورہ لیا عمرہ بن روانہ کرتے کو سے وہرت کیا ۔ عرد بن الزبیر کو ایس انہیں بن عمرہ بن سعید نے عمرہ بن انہیں بن عمرہ بن سعید نے عمرہ وبن انہوگا اپس انہیں بن عمرہ سعید نے عمرہ وبن انہوگا اپس انہیں بن عمرہ بن ساتہ من جگ آن وروں کے جس بیس انہیں بن عمرہ سعید نے عمرہ وبن انہیں وبیک آن وروں کے جس بیس انہیں بن عمرہ سعید نے عمرہ بن الزبیر کو ایس انہیں بن عمرہ سعید نے عمرہ وبن الزبیر کو ایسرافیری سات سو جنگ آن وروں کے جس بیس انہیں بن عمرہ سعید نے عمرہ وبن الزبیر کو ایسرافیری سات سو جنگ آن وروں کے جس بیس انہیں بن عمرہ سعید نے عمرہ بن الزبیر کو ایسرافیری سات سو جنگ آن وروں کے جس بیس انہیں بن عمرہ ساتہ سوید کے عمرہ بن الزبیر کو ایسرافیری سات سو جنگ آن وروں کے جس بیس انہیں بن عمرہ بن الزبیر کی ایسرافید کی بیس انہوں بن الزبیر کو ایسرافید کی بیس انہیں بن عمرہ بن الزبیر کو ایسرافید کی بیس انہیں بن عمرہ بن الزبیر کو ایسرافید کی بیسرافید کی بیس انہیں بن عمرہ بن الزبیر کو ایسرافید کی بیسرافید کی بیس

الاسلى بھى تقامكە معظمە كى طرف رواند كيا۔ " (ترجہ تاريخ اين خلدون ص اير ۲۷ ي ج ۵) كار برفون محتى كود كي كرمروان جيسے خت قلب انسان كادل بھى ميااور دوملامت كر كے كہنے لگا اللہ تعالى سے ڈروبیت اللہ كى جرمت كو طال نہ كروم بداللہ بن الزبير ہے درگر ركروسا تھ برس كى اس كى عمر بوگى دوكيا اس كى محافقت كرے كامروان كى ان ناصحانہ باتول كوئ كر عمرو بن سعيد نے كہا۔ دو واللہ جس اس سے عين خانہ كعب بيس الروں كا " (حس سے)

اس کے بعد عمرہ بن سعیداور عمرہ بن زبیر نے مکہ معظمہ پر فوج سٹی کی اور عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ کیا۔ بھر حال جعزت جسین نے بھی مکسآ کراسپنے خاندانی مقام' مشعب علیٰ ' میں قیام فرما یا اور لوگ جو تی ورجو تی ان کی زیارت کے لئے آنے گے اور اس ورمیان میں کوئی الی بات نہ جھڑت حمین کی طرف ہے اور نہ ہی جھڑت این زیبر کی طرف ہے ہوئی جس میں بزید کی امارت کے خلاف تھی جس میں بزید کی امارت کے خلاف تھی جس معزول کر کے اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کیا۔ علامہ دینوری الاخبار القوال میں کھتے ہیں:۔
معزول کر کے اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کیا۔ علامہ دینوری الاخبار القوال میں کھتے ہیں:۔
میر بزید نے بیکی بن صفوان بن امیرکو مکدے معزول کر کے عمرو بن سعید بن عاص بن امیرکو و بال کا عالم بنایا۔ (ص ۲۳۵۲)

بیزید کے دبھان اور منشاء کی رد تن بیس مدیدہ منورہ کے عال کو بدل دینا اور حضرت این زیبر اُور حضرت حسین کے مکہ تحرمہ بیس دینچتے ہی وہاں کی حکومت میں تبدیلی کی جید معلوم کرنا پجومشکل نہیں ہے۔

جب اٹل کوفہ کو حضرت حسین کے مکہ جلنے جانے کی خبرگی تو انہوں نے مشورہ کر کے اپنی طرف سے حضرت حسین کے نام ایک خطالتھا جو ۲۰ رمضان کو آپ کو ہلا مگر آپ نے اس خط کو کھولا تک نہیں اور اسے کوئی اجمیت نیدی ۔

> ثم لم يمس الحسين يوعه ذلك (الاخبار الطوال ص ٢٣١) (ترجم) وحسين تراس دن ان خطوط كو المحتك فيس لكايا" -

مگر جب خطوط کے انبارنگ گئے اورائل کوقہ کی طرف سے بے حداصرار ہونے لگا تو آپ نے ان کوجواب و یا جس بیل تھا کہ بیں اپنے بھائی سلم بن عقیل کوشیق کے لئے رواند کررہا ہول۔ اس کے بعداس واقعہ کے مواندی شروع ہوگئے جے دافعہ کر بلایا شہادت حسین گہا جا تا ہے۔

تجق اسلام صبر وضبط

مؤلف نے یزیدگی سیرت کا تذکرہ گرنے کے بعدائی کے مقابلہ میں خروج کرنے والے کو اہل کو ایل کا دون زونی اور جابلیت کی موت مرنے والا اور تھم رسول سے مخرف قرار دینے کے لئے صف ۲۰ سے ۲۲ تک چندا حادیث و آثار کو تش کیا ہے جن میں اطاعت امیر کا تھم دیا گیا ہے اور خروج سے ممانعت کی گئی ہے حالا تکدید تمام احادیث اس امیر وظیف کے بارے میں ہیں جو کئی وجہ سے امر خلافت پر قابض و دنیل ہوجائے اور عامة اسلامی مصار کے دینے کی بنام اسے امیر و خلف کے خلاف جو فی انفسا انجوا ہویا برا انگر جب اسے عامة خلف سے امر خلاف جو فی انفسا انجوا ہویا برا انگر جب اسے عامة

اسلمین نے حالات کے نقاضے کی بنایر پورے طور سے خلیفد مان لیا ہواور اس کی بیعت ہوگی آتو اب خروج کرنا فتنہ کو دگوت دینا ہے اور امت بین انتشار پیدا کرنا ہے۔ اس لئے اس کے خلاف خروج کی بجائے ایسی کا دروائی کرنی چاہیے جس سے اسلام کا بول بالا رہے اور اپنے کسی اقدام سے اسلام کو نقصان نہ چنچ چنا نچیاں بی احادیث پڑکمل کرتے ہوئے ان صحابہ کرام نے بزید کے معالمہ بیس خاموق اختیار کرام نے بزید کے معالمہ بیس خاموق اختیار کی جن کے فرد کیا اس کے خلاف اقدام سے فتذ کا فرد تھا۔

اور جن سحابہ کرام نے دیکھا کہ ابھی پر پدی بیعت تام نہیں ہوئی اور وہ عامۃ المسلمین کی طرف سے علیفہ تشلیم نہیں کیا گیا ہے وہ اس کے خلاف استھے انہوں نے کسی خلیفہ کے خلاف خروج نہیں کیا بلکہ بین اس وقت جبکہ ایک شخص خلاف پر پفلہ بعاصل کرنے کی کوشش کررہا تھا انہوں نے بھی بہتر صورت بیدا کرنے کی کوشش کی باتی دیا جھڑت معاویہ کا پہلے ہی سے برید کو و لی عہد بنا دینا تو بیان کا اجتباد تھا اور اس سے ان کا مشابعہ بین فقتہ وضاد کورو کنا تھا مگر فی نفسہ ان کا بیافتہ موئی شرح ہو تا تھا اور اس سے ان کا مشابعہ بی بنا پر خلیفہ مان لیا ہوا ان کیا تھا ۔ کہ کی کو پہلے سے ولی عہد بنا کر بعد بین اس کو ولی عہد کی کی بنا پر خلیفہ مان لیا ہوا ان کیا تھا ۔ کہ کی کو پہلے سے ولی عہد بنا کر بعد بین اس کو ولی عہد کی کی بنا پر خلیفہ مان لیا ہوا ان کیا تھا ۔ کہ بنا والی جہد کی کو پہلے سے ولی عبد بنا کر بعد بین اس کے ان کا بیا ان کا بیا ان کا بیا ان کا بیا ان کیا ہوت جا بلیت کی اندام نہ خلیفہ کے خلاف بوانہ ان کی موت جا بلیت کی طرح اختیار دون تھا۔

اور جن محابہ نے اس حالت ہیں صبر وسکون سے کام لیا انہوں نے بحق اسلام و جمہر مرحی اسلام اور جن محابہ نے اس حالت ہیں صبر وسکون سے کام لیا انہوں نے بحق سب مجھ برطرح کی ارتماع بحد اور وحدت کے لئے سب کچھ برداشت کیا اگراس وقت محابہ کرام کلی طور سے شای فلیداور معنزی عصبیت کے مقابلے برآ جائے تو خدائی جانتا ہے کہ کیا ہوجا تا اور ایران وروم کی طاقتیں اس سے کیا فائدہ حاصل کر لیتیں سے ابرام نے بنی خوشی اور تسلیم و رضا کے طور پر اس نازک زمانہ میں خاموثی اختیار نہیں کی سلامی کی تعلیمات پر بھررکھ کر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اصلام کی عظمت و جمعیت کو باقی رکھا اس سلسلیس چندا حادیث و آثار ملا خلہ ہوں۔
اسلام کی عظمت و جمعیت کو باقی رکھا اس سلسلیس چندا حادیث و آثار ملا خلہ ہوں۔

امنہ سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ عنقریب اثرہ اور ایسے معاملات دیکھو گے جن کونالیٹ ذکرو گے اس پر سحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ ایسے زمانہ میں آ پ جمعیں کیا تھا دیں تھا ہے زمانہ میں آ پ حافظ این جمر نے اثرہ کی مختصر شعیر کون کی ہے بیتی اثرہ کا مطلب دنیاوی مفاد کوئنموص کرنا ہے اور کسی چیز پر ایک آ دی کا مخت طابت ہوتے ہوئے اسے خود لے لیمایا اسے اثرہ وطاقت سے دوسرے کودے دیا ہے ایسے زمانہ میں خلفاء کا حق اواکر نے کا مطلب سے کہ اپنی ذکو ہ ان کودے دواوران کے زیمانہ قام جہاد میں اگرتم کو جانا پڑھے و جاؤ تا کہ اسلام کی طاقت پر ذونہ برے اوران سے حقوق کے لئے خداے دھا کرواوران سے مطالبہ ومقابلہ نذکرو۔

حضرت اسید بن جغیرے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے آ کرعرض کیا کہ یارسول الله آپ نے فلال آ دمی کوعاش بنایا اور چھے عالی نہیں بنایا آپ نے قرمایا ''کرتم لوگ میرے بعدر تھے اور جن تلفی دیکھو کے اس عبر کرؤیہاں تک کہ چھے ملو۔'' (بناری سلم)

حضرت زبیر بن عدی کے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت انس بن مالک کی خدمت بیں حاضر ہوکر تجائ بن پوسف کے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے س کر قربالیا:۔

'' تم لوگ جبرے کام لوکیونگ اب تبہارے سامنے جوز مانہ بھی آئے گا آس کے بعد کا زبانہ اس سے برا ہوگا۔ بیبال تک کرتم اپنے رب سے ملو ریاضیحت میں نے تمہارے نجی صلی انڈ علیہ وسلم سے تی ہے۔'' (بھاری کتاب اعن )

## سيدنا حضرت على مرتضى كرم الملدوجب

#### مور وشيم الدعدة حب فاترل اطابري في ولد يعتدون عوم بع الل عدي مرادة ود

عی مرکمیٰ کر جیار کر ز کیتے ایں 🗢 مام الدولاء و سے ایرر کیتے ہیں عَمَامِت مِن بر رمضير بين وه لَدُنَّ تَعِير ﴿ مَهِ مَعِينَ عَيْرِ لَعَا رَبَارٍ كَا تُوارَ سَجَ مِين مقتالين، بإقد بين كروه الفقاء البينة هي والا 🐝 قر أن كو عثل ايزال قائل اثراء كيتم على تھیں۔ وزا میں کوئی حبیر اکواڈ کا جولی مور سمجی نہات کہتے ہیں آبھی دو**یا**ر کہتے ہیں شیقہ جانتھ ہیں معربت کئی تان ان حالیہ جہ ای ایر ہو کھے ایر مثلق اخار کہتے ہیں امِر الوائنون و دولاه کل چی کن امولی جا کی تاریخ کمی کے بی آخر کہتے میں کلی محبوب سنٹ جی اکنٹ مونا ہے۔ صف ایس 🐭 مینا ہرآئی نے کہتے ایس میٹل انساد کہتے ایس کوئی کے بون مکر سے کہ ان کا مرح کیا ہے 😸 انٹی جرے جی دشمیان کا شبادرار کئے جی اللَّهُ بحرب بين بين رَحْدُ إِلَى إِن الأِحْرَالُ حَقَّ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِعْمِلُ م بمراكب م تنتي بين ووموق کے ظینہ بھی ان کے زندگی جما تھے ٭ علیٰ بین میرے ایمی جنٹیں سرکار کتے ہیں اليما بدون كي مطت برأن بي ميني مبئل العلم الله المرتسلم المرتسلم المرتبط إلى الموالا عَبِراً الكِنْ خنات بعد کی ہے تھی اس سے بعدتی باش جھ روسب باتیں جی مادنی کی جماشرہ کئے جیں وه برموس بحرموني بين مسلمانون ك والي بين ﴿ مَنْوَا مُنْ كُنْتُ فُولَا وَالْهُ مِنْ مُوالِمُ مُنْ مُن وہ شمرومی رونی کے بہت و تاب عالم جیں 😻 آفٹس آلیاب مدیداً 🛛 حمو محکم کہتے ہیں۔ کی گخشیدل خاتمان جند کے وہ ٹوہر ہیں۔ 🦋 انجمان کر بجہواد فلاک مرور کیتے ہیں پدر جہا اُن غبیدان وہ کے معرب حیداً 😿 جماعات بیٹی کا جھیں مردار کہتے جہا ر شد جولی عن میں بال وزو قربان کرتے تھے۔ اور اکٹے دل سے ویو گر کل ممیان ہوا ہو تھی ہے تعیت بوائنسن ایرا بورز اے ایک تمامیۃ نشقت ہے۔ اس افٹیلو با فیٹنو جب الان کوم یہ برمرکار مکتبے جی الْعَاصَةُ فِي أَفِي خَيْدُوْهِ بِرَاهِ شُرِاهِو مِن ﴿ وَحِيثَ كَرَوْمُونِ فِي إِنْ مِنْ بِيكُو كُتِ مِين بوعے کریان راو من بیا وام فہارت بھی کا شبید راو من میں ووسکی اُرار کہتے جیا عوم مصلَّق کے بین این و ورے کال ﴿ عَلَّ الَّيْ رَبِّانَ کَ عَلَيْتُ وَالْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ م اَهُمِنَ بِهِ اَنْعُ بِينَ وَلَمِنَ كُلِ الْكُوسَتَّتِينَ مِلَاكِنَ الْمِنْ مَا وَلِيهِ اللَّهِ كُلِي كُلِي الْمُؤْمِنِ لِلْهِمَ لِيمِنْ \*0\* \*0\*



اولا دسید ناحضرت علی رضی الله عند کی سیرتیں اور حادثۂ کر بلا کے بعدان کے کام

مُفَاتِبِ لِلهِ رَضِرت مولانا يبتدا لُو كُمَّنْ عَلَىٰ نَدْ مِي رَعِلِنام

### سيرت اولا دسيدناعلى ترماشوجه

حادث کر بلامسلمانوں کو بمیشہ کیلئے شرمسار کر کے ، حکومت وقت اس کے شرکا ہے گار
اور ہم نوا کال کیلئے سمامان رسوائی بن کرفتم ہوا ، زندگی کا دھارا اپنے ڈرخ پر بہنے لگا ، حضرات
علی بخس اور جسین (رضوان اللہ علیم) کے اُطلاف سے اُسلاف کرام کے طریقہ پرگا سزن
ہوگئے ، پاکیزہ فصائل پاک نفسی اور عالی ظرفی ، وہی عبادت میں انہا ک اور آخرت طبی ،
اسلام نفس کی قکر ، اور دنیا ہے ہے رغبتی ، کئی رہا نیت و حقانیت اور خو دواری اور کر دار کی
بلندی (جورسول کر یم علیم اُصلاح و اُلفسلیم کے خانو اور کے شایان شان اور پیفیروں کے حقیق وارقوں کی علامت تھی ) ان حضرات میں بدرجہ اُ آئم موجود تھی ، اُن کا طریق اور پاکیا تی ،
وارقوں کی علامت تھی ) ان حضرات میں بدرجہ اُ آئم موجود تھی ، اُن کا طریق اور پاکیا تی ،
اور اُن کی اسر تیں اور اخلاق اپنی جگہ پراعلی دینی مثال ونمونداور ایک ایما اخلاقی وابستان ہے
اور اُن کی اسر تیں اور اخلاق اپنی جگہ پراعلی دینی مثال ونمونداور ایک ایما اضافی وابستان ہے
سے برنسل کے افراد وشرافت واخلاق ، مروت اور سرچشی ، بدخواجوں کے ساتھ سے
سام کا اور ''با دوستان تعلق باوشراف یو تاریخ کی میں اور لینے رہیں گے۔
سام کا اور ''با دوستان تعلق باوشراف کی عاران کا درس لینے رہے ہیں اور لینے رہیں گے۔
سام کا اور ''با دوستان تعلق باوشراف کے تاریخ و قبی کے جاتے ہیں :۔

حضرت معیدین السبیب کتے ہیں کہ''علی بن حسین (زین العابدین ) سے زیادہ 'حشیب اللی رکھے والاانسان میں نے نہیں دیکھائے''

امام زہری کہتے ہیں کہ ہم نے کئی قریش کوان ہے بہتر نیس ویکھا ، آن کا (امام زہری کا) مید حال تھا کہ جب حضرت علی ہی حسین کا ذکر آتا تو رو پڑتے اور فرماتے کے ''تمام حباوت کرنے والوں کی زینت آن سے تھی'' (لیعنی وہ تھے معنی بیس زین العابدین تھے)

حضرت علی بن حسین (جن کالقب ای زین العابدین پڑھیا تھا) را تو ل کواپی چیٹے پر پیر روٹیوں کی پوری لے کرنگلتے اور ضرور تمندوں اور ستحقین کے گھر پہنچاتے۔

ل حلية الأولياء وطبقات الاصفياء بين مع بزرة على 101 كل حلية الأولياء وطبقات الاصفياء بن مع بزرة على 100 سل البيفة عن 101

جریر کا بیان ہے کہ جب حضرت علی بن حسین کی وفات ہوگی تو اُن کی پیشے پر وہ نشانات دیکھے گئے، جوان بور بیل کے اٹھانے سے پڑگئے تھے، جن بیں روٹیاں مجر کردہ را توں کو نگلتے اور ضرورت مندول بیں تقسیم کرتے تھے۔

حضرت عبدالغفاد بن قائم كى روايت بكرايك بارحضرت ذين العابد عن صحيف لك ربيسة كذا كي العابد عن العابد عن المحيف كل ربيسة كذا كي العابد بن محيف كل ربيسة كذا كي العابد بن محيف المن المحيف المن المحيف المن العابد بن محيف المن العابد بن في في العابد بن محيف المحيف ال

ایک بار حفرت زین العابدین کے پاس کچھ لوگ مہمان تھے،آپ نے ایک خادم کھانا جلدلانے کا تفاضا کیا، وہ گلت میں اوپر پڑھا، وہ تیزی سے تنور میں بھنے ہوئے گوشت کی آخ کے کرآ رہاتھا کہ زین العابدین کے ایک بچد پر (جو نیچے کے زیند پر جیشا ہوا

لے ایسٹا سے ایسٹا سے سعة السفوۃ لاہما انجوزی رج میں ۵۹ سمیر مرقب شمن ٹیں جربھان کا نام ملی ہن حسین گلمائے کرچاکساں دوال حلقہ ٹیں دوائے لقب سے شہور ہیں، اس کے مترج سے ذرین العاجرین کی گلماہے۔ ہے مدہ العلموۃ لاہمن الجوزی رج میں ۵۹

نقا) ﷺ گرگئی، جس سے ووٹوراُ جال بحق ہوگیا، حضرت زین العابدین ؒ نے بجائے ہاز پُرس کرنے یا نارانس ہونے کے غلام سے کہا: ''جا تو آزاد ہے، تھوسے جان ہوجھ کریے کام خیس ہوا، اور پیرکی جمیز و تلفین میں لگ گئے۔''

حضرت زین العابدین کی ولادت (۳۳ ہے کے کسی مبینہ شن ہوئی اُن کی والدہ سلافہ اُ ( آخری شاہ ایران بزدگز دکی صاحبزادی) تقین آئ آپ کی وفات و <u>۴۳ ہے کومدینہ منورہ شن ہوئی آ</u> اورآپ کی تدفین آپ کے ہم بزگوار حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنها کی قبر مبارک میں ہوئی آئ حضرت مسین رضی اللہ عنہ کی تسل صرف حضرت زین العابدین سے جاری رہی۔

حضرت زین العابدین کے صاحبزادہ محدالباقر اورائن کے فرزند جعفر (الصادق) اور الن کے فرزند جعفر (الصادق) اور الن کے فرزند حضرت مولی این جعفر (جن کا لقب مولی الکاظم ہے) اور اُن کے صاحبزادہ حضرت علی الرضاً سب کے سب اپنے آباء واجداد کے نقش قدم پر گر دہاری، سخاوت صداقت اور پا کہازی وخود داری میں مثالی شخصیتوں کے مالک ہے، جمرو بمن المقدام کہتے سے اب جعفر محداللا قریر جب نظر پڑتی تو دیکھتے ہی لیقین ہوجا تا کہ بیرخانوادہ نبوت کے چشم دیرانے چی

ان کے صاحبزادہ جعفر بن محد الصادق عبادت اور بادالی میں خشوع وخضوع کے ساتھ مشغول رہتے ، خلوت گرین اور دنیا سے بے تعلقی کو، جاد طلی اور ربوع خلائق وعقیدت عام پرتر بیج دیتے تھے۔ (حلیة الدولیان میں ۱۹۳)

امام ما لک ان کا د کرکرتے ہوئے فرماتے میں کہیں چھٹرین میں کے پاس جایا کرتا تھا، وہ بیشہ عظیم رہا کرتے تھے لیکن جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا نام نای لیاجا تا تو رقگ بیلا یا برا پڑجا تا، بیس مدت وراز تک ان کے پاس آتا جا تا رہا، بیس بیشہ اُن کو تین کاموں بیس سے ایک کام بیس مشغول پاتا، یا تو نوافل ادا کررہ یہ ہوتے ، یا روز ہ سے ہوتے ، یا طلاوت کلام پاک بیس مشغول ہوتے ، کیمی بیس نے ان کو بلاوضور سول اللہ صلی اللہ علیہ والدر سلم

ل الينا ع ماموديدوشاد إلى عام عمودين-

سع تفصيل كيك الماحقة ومالات معرسة على من أحسين الدرآب كمن قب والبداية والتباية جهام ١٠٥١٠١١١

روایت کرتے میں شاہ برمطاب کی کی بات میں دخل شدریتے ، ووبلاشہ خداتر س عابد وزاہد برز گوں میں تھے، (الام الصادق ازعلا مدابوز برة مل 22 ندوة انجد بدة ، بیروت)

حضرت موی بن چعفر بن تحرین علی (بینی موی الکاظم) اس درجہ کے فیاض والحی ظرف اور کریم النفس مخفس سے کہ اگر ان کو کس مختص کے متعلق معلوم ہوتا کہ وہ ان کی برائی کرتا ہے تو اس کے پاس پچھرتم (مجھی آیک بزار دینار کی تھیلی ) جمیع دیے ، (مدة العنو برج موسوم)

اس نے پاس جورہ و میں ایک ہرارو جاری ہیں) ی دیے درمید استون میں اس اس اس وہ جارہ ہے اور اہل مدید بیل آتھیم کرتے تھے،
اُن کے صاحبزادہ حضرت علی رضا (این موی الکاظم) کوخلیفہ مامون الرشید عماری نے اپنا
ولی عہد بنایا تھا، ان کی ولا دست مراہ ہے کہی ماہ کی ہے، ان کی وفات ماہ صفر کے آخری روز
عوم میں موتی ، ان کی قمار جنازہ خطیفہ مامون نے تحود پر ھائی اور اسپتے والد خلیفہ ہارون الرشید کی قبر کے پاس (قدیم طوی حال مشہد میں) فن کیا۔

سبط كبرحضرت حسن كآل واولا دكا بهي يبي حال قفا۔

مشہور مور قابن عساکر نے اپنی شہور کتاب " تاریخ دشق الکینی بھی دھڑے جس بن جس بن اس علی کے (جو دھڑے جس بن جس بن جس بن اللہ اللہ کا اس عضہور ہیں) حالات کلیے ہیں، اور ان کے ایسے اوساف واخلاق بیان کے ہیں، جوان کی سیادت کے شابان شان ہیں۔ (تہذیب بری فرق اللہ تنہ اور ان کے ایسے اوساف حضرے عبد اللہ بن جس بن حس بن علی بن الجی طالب (رضی اللہ تنہ ارجن و محد اللہ اللہ کتنی این طالب کہ بیا جاتا ہے کہ ان کے والد دھ فرے حسن (المشی ) بن حضرے جس بن بلی علی اللہ فالمیہ السخر کی، دھرے جس (المشی ) بن حضرے جس بن بن علی سے ،اور ان کی والدہ فاطمیۃ السخر کی، دھرے جس سے تنہ ہیں کی صاحبز ادی مقدس ،اس طرح بید بوری و مادری ووثوں واسطوں سے خالص با جی علوی ہے (اکس کے معنی خالص و کھل کے ہیں) تا بعین اہل مدید اور کو دشین ہیں سے تنے ،مؤرخ واقد کی کا بیان ہے کہ اللہ کر جیدار اللہ کی اور کو اللہ کی کا بیان ہے کہ بوری و جیداور کو دشین ہی سے تنے ،مؤرخ واقد کی کا بیان ہی بردی و جیداور بارجی شخصیت کے ما لک تنے ہوئے ہی کی اتنی عرب تو تعظیم کرتے تھی ملا ہم کی این عرب اللہ کی باری کو وافر حصد ملا تھا، مصحب این عبداللہ کی این کو وافر حصد ملا تھا، مصحب این عبداللہ کی این کو وافر حصد ملا تھا، مصحب این عبداللہ کی این کو دوافر حصد ملا تھا، جس کی بین عرب کے تعلیم کرتے تھی میں و یکھا، جس کی این کو دوافر حصد ملا تھا، جس کی دروج عبداللہ کی این کو تعلیم کرتے تھی و کی این ہوری کی این کو دوافر حصد ملا تھا، جس کی دروج عبداللہ کی این کو دوافر حصد ملا تھا، جس کی دروج عبداللہ کی این کو دوافر حصد ملا تھا، جس کی دروج عبداللہ کی این کو دیکھیں کی دین کی این کو دوافر حصد ملا تھا، جس کی دروج عبداللہ کی کی دوافر کی دین کی دوافر کی دین کو دوافر کی دوافر کی دین کو دین کی دوافر کی دوافر کی دین کی دوافر کی دین کی دوافر کی دوافر کی دوافر کی دین کی دوافر کی دوافر کی دین کی دوافر کی دین کی دین کی دوافر کی دوافر کی دین کی دوافر کی دوافر کی دین کی دوافر کی دو کی دوا

ساختدان کی زبان سے نگلا کہ پی گواہی دیتا ہوں کہ پیطرز گفتگوا نبیا می اولا دہی کا ہوسکت ہے۔ مکہ مرسد میں ایک مرتبہ پھی لوگ بیٹھے تھے، ان میں مشہور عالم ومحدث ایوب بھی تھے، چیچے سے کسی آئے والے نے ان کوسلام کیا، وہ اسپنے پورے ہم کے ساتھواں کی طرف من گھے اور آہت سے جواب دیا، پھروہ ان کی طرف متوجہ ہوئے ، ان کی آئکھوں بیں آئسو تھے، اس اہتمام و تعظیم کود کی کر اُن سے پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ کہا: فرزید رسول عبداللہ بن حسن ہیں۔ " (عارث این عما کردے ہوں عدار۔۲۷)

ابن کشیر کا بیان ہے: عبداللہ انحض بن حسن اُمٹنی بن حسن برن علی بن اپی طالب (رضوان الشکیم) کی علماء پڑئی تنظیم کرتے تھے، وہ باوقار عابدوز ابدیز رگ تھے، یکی نے ان کے بارے بیل اُلھا ہے کہ لوگوں کوان پر پڑا اعتا داوران کی نگا ہول بیس ان کی بڑی وقعت اور وزن تھا، ان ہے بہت سے محدثین نے احادیث کی روایت کی ہے، جن بیس سفیان ٹوری، دراورد کی اور ما لک بھی ہیں، بن وفات خالباً ۱۹۵ ھے۔ (البدایة دائبلیة جامیم)

ان کے صاحبز اور تھرنے حکومت وقت (عباسیوں) کے تلاف علم جہاد بلند کیا تھا،

ہمت ہی بلند محت اور صاحب عزبیت بزرگ تھے، ان کا بردار عب داب تھا، شجاعت میں بیآ،

(البدلية والنہاية بح المحاص () كثير الصيام اور كثير النوافل تنے، (جسانی طور پر) تہايت تو ى وقوانا تنے، ان كالقب البدرى اور النفس الزكية تھا، (الكافل لا بن الا ثيرج هم ۵۵ هـ ان على بنی باشم اور الل بیت نبوت كی تمام خصوصیات نظر آئی تھیں، مرقت، لوگول كا لجا ظاونی بان بیا بان كا قاص وصف تھا، جب ان بان كا قاص وصف تھا، جب فیلی مند بوئے وقت اور تھر برد نے دیتا اُن كا قاص وصف تھا، جب فیلیش مندور كی فوئ سے مدید مندور کی فوئ سے مدید مندورہ شرائن کے باتھ بر بیعت كرنے والوں كے نام ورج تھے، کے گھر جا كروہ رجم جلادیا، جس بیل اُن كے باتھ بر بیعت كرنے والوں كے نام ورج تھے، كوئلدان كو در تھا كہ ان برختى كی جا كے كرنے داران كوئل كان برختى كی جا كے كرنے داران كوئل كان برختى كی جا كے كرنے داران كوئل كوئلدان كوئل كان کوئل كان کے باتھ مندور کے کہ کی داران كوئل كان کوئلدان كوئل كان كوئلدان كوئل كوئلدان كوئل كوئلدان كوئلدان كوئلدان كوئلدان كوئل تھے۔ اور کوئلدان كوئلدان كوئلدان

نبدت نبوي كي غيرت

ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي ذات كرامي ان حضرات كنبسي تعلق كاجوشرف حاصل

تفاء اس کے بارے ہیں ان کے اندر شدید غیرت واحقیاط پائی جاتی تھی، اس نبست ہے کوئی
و نیادی فاکدہ حاصل کرنا اس کی ناقد دی اور اس کا بے جا استعال کھتے تھے، جس طرح دو مرق
قو موں اور تداہب ہیں و کھتا جاتا ہے کہ او تجی ذات والے اپنی عالی نبسی یا خاندان نسل کی
خصوصیت کو اس طرح کام ہیں لاتے ہیں کدان کے بائے والے اُن کو مقدی اور قانون
سے بالا بچھتے ہیں، گویاوہ کوئی مافوق البشر تلوق ہیں، لیکن تاریخ و سرکی کتابوں سے فرز عمان
رسول وساوات کرام کی خودواری اور عزت نشس کی جو تصویر ملتی ہے، وہ کلیئ ان بر اسمن زادول
اور ایرانی و سے و نیا کے ترہی اجارہ داروں کے طرق تمل سے مختلف ہے، جو قد میب و خاندان کا
استحصال کرتے ہیں، اور ندی می خود مار کو اپنی جاگر بھتے ہیں، مختلف او بیان اور اقوام ہیں ایک
طبقہ جمیث ایسا رہا ہے جو بیرائش طور پر مقدی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو اپنی زندگی ہر کرنے کیلئے
کی محت یا جدو جد کی ضرور دے تیس ہوتی تھی، اس کا سلسلہ دور حاضر تک جاری ہے،

آیک مرتبہ سیدنا حسن بن علی رضی الله عنیما با زار تشریف نے گئے ، کوئی چیز خریدنا جا ہے شے ، آپ نے اس کا بھاؤ معلوم کیا ، دوکا ندار نے اس کی عام قبت بتائی ، ابھی سووانہیں بواقعا کد دوکا ندار کو کئی ذریعہ سے معلوم ہوگیا کہ بیدتو استدرسول حسن بن علی رضی اللہ عنہا ہیں ، اس نے ذات نبوی نے تعلق ونسبت کے احترام میں قبت کم کردی ، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عند نے اس رعایت کو قبول نہیں قریا یا در مطلوبہ چیز چیوز کر چلے آئے ، اور فریایا : میں گیش جا بتا کدرسول اللہ علی اللہ عالمہ عالم سے اسے قریب و تعلق کی بناء برحقیز سے حقیر فائد واضا کا ک

جور بيد جو حضرت ذين العابدين ك عادم خاص تقد، كنيته إلى على بن حسين بن على (زين العابدين ، ) في بن حسين بن على (زين العابدين ، ) في رسول الله حلى الله على الدولم عن مزيز دارى ك تعلق كى بنا پرايك دونهم كافا كده بحى نبيس الحفاياء (المبدلية والنهاية ن ٩٩٥) آپ جب كسى سفر پرجات تواية آپ كوظا بر مبيس بوق و ية خفره آپ سه بوچها كيا كدابيا كيول كرت بين افرمايا في مع بهات پهند مبيس به كدرمول الله صلى الله عليه و بيام كوفى البيا فاكده حاصل كرول جس كاجواب اور بيل سن كرونى البيا فاكده حاصل كرول جس كاجواب اور بدل سفر الله على رضا ( بن من الكافل - و مهم ١٩٣٣) بدل (سفراور بلت كي وجب عن الكافل - و مهم الكافل - و مهم الكافل الكافل عن الكرون جمل الكافل الكرون جمل كاجواب المراح حضرت على رضا ( بن من الكافل ) كابتى حال بيان كياجا تا ب كدوه جمي جب سفر

كرتے توایق شخصیت كوظا ہر میں ہونے دیتے تھے،جب اُن سے اس كاسب دریافت كيا كيا كہ ایدا کیول کرتے ہیں او فرمایا میں سینالیٹ کرتا ہول کدرمول الشملی الله عليدو ملم سے نام يروه جيز عاصل کروں جس کا (سفر کی وج سے ) مثاسب جواب شدے سکون \_(مطبعة البحد \_ قابرو (1910ء) مبالغدا ورغلوكے ساتھ مدح سرائی اورا ظہار محبت سے نفرت بيد عفرات رسول التلصلي الشعلبية وسلم سالي نسبي تعلق كاظهار وافتخارك باري بين بهت فتاط تقدوه فيل جائ تفرك بموديت السائت اور يرجمنيت كي بي دوس قراب ك ويردكارول كى طرئ ال تسبى تعلق كوبيان كرت من مبالغة آرائى اورغلو اكام لياجائ، چنانچہ یکی بن معید اس روایت ب دہ مجتب تھ کے ایک مرتبہ یکھ لوگ حضرت زین العابدین كى پاس جى تصداوران كى مدى مرائى كرد ب تصالب غرمايا: الم سى عبت واحز ام كاتعلق صرف الله كليات اوداسلامي رشت كى مناه برقائم كيف شي و يكما وول كرآب اوك بم عدايى عبت وعقيدت كاظهاركرف كل ين جوهار على عارتن كل (طية الديليان ١٣٦٥ مرم ١٣١٥) اس طرح طف بن حوشب في حضرت زين العابدين كمتعلق بيان كياب كرآب نے فرمایا: اے ایل عراق ماے کوف کے لوگوا ہم ہے آپ اسلام کی بنا پر محبت رکھتے ،ہم کوا تا شيرهاع جناهاراح فين بيء (علية الاوليدن الازموس ١٣٧١)

آپ ای سے بی قبل بھی مردی ہے کہ آپ نے فرمایا: ہم اہل بیت خوشی اور پہندیدہ
چیز سامنے آتی ہے تو اس پرانڈ کی حمد کرتے ہیں۔ (طبعة الاولیاء ہے اجز موسوس ۱۳۸)
ای طرح حسن (بینی) بن حسن بن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیم فرایک شخص
ہے کہا: جو آپ کی مدح مرائی میں مبالغہ کردیا تھا، اے نامرادوا (عربی متن میں 'ویکم''
استعمال ہوا ہے، اور''ویکم یا ویکم'' کے لفظی معنی ہیں 'وتمہاری بربادی ہو''یا''اے نامرادوا
گردر تقیقت بیا قط صرف مخاطب کو ذرا تیز ابھ میں خطاب کرتے کیلئے پولا جاتا ہے، اوراس
گردر تقیقت بیا قط صرف مخاطب کو ذرا تیز ابھ میں خطاب کرتے کیلئے پولا جاتا ہے، اوراس
کے کوئی معنی نہیں ہوتے ، میہ بولئے کا طریقہ ہے بھی کھی لوگ اس طرح کے الفائل بیار سے
کی کہدیا کرتے ہیں، جیسے اردو میں، اربے کیفت بمقصود میڈیس ہوتا کہ الے وہ جس کی

شامت آگئی ہے(مترجم)رعامت کرتا توہیقے کی وجہ سے اس کے مال باپ کو بیش دیا، ہمارے بادے بیس من بات کہا کرو، کیونکہ تمہاری مطلب براری کیلئے ہے بہت کافی ہے، اور ہمتم سے اس بات پرخوش رہیں گے، (اس مساکرج سمس ۱۲۵۵)

ای طرح این خدح سراؤں سے فرمایا: اللہ کے بندہ! ہم اگر اللہ تفائی کے احکام بھا لائیں تو ہم سے اللہ کی اطاعت کی بناء پر محبت یا تعلق رکھو، اورا گرہم اس کی نافر مانی کریں تو اس کی معصیت کی وجہ ہے ہم سے قبطے تعلق کروں (البدیدہ وانبائیدہ جامی) ا

ان حصرات کو بمیشہ سلمانوں کے اتحاد اور وصدت کلمہ کی فکر داس گیرر ہا کرتی تھی، عمیداللہ
این سلم بن با بک عرف البا بکی (حضرت زین بن علی شہید کے ایک رفیق) روایت کرتے
ہیں : ''جم لوگ زید بن علی کے ساتھ کہ کرمہ کیلئے روانہ ہوئے، جب آدمی رات ہوئی ، اور ثریا
(ایک ستارہ) نمایاں ہوکر ہر پورروشی دینے لگا توزید بن علی نے فرمایا: اے با بھی! کیا آمیا استارہ
(شیا) کو دیکھ دیے ہو؟ کیا تم سجھتے ہوکہ کو گی وہاں تک بھی سکتا ہے؟ عرض کیا تمین ، قرمایا '' واللہ
میں اس کو دیند کرتا ہوں کہ اس تارے ہے میرے ہاتھ کیس ، اور وہاں سے گر کر میر اجم محکوے
میں اس کو بیند کرتا ہوں کہ اس تارے ہیں بھی کہ کھوے
میرے ہاتھ کیس ، اور وہان ہی اس کے وہی میں ) محرصلی اللہ علیہ وہلم کی امت بیں سلے داتھ دیدا
فریادے '' دینا کی اعالم ہیں الدی افری السبان (۱۵۸۳ میں ۱۳ ماروز المروز الفراد والمورد اللہ وہ التا کہ است میں اس کو اتحاد پیدا

## خلفائة كيفشل وكمال كاعتزاف اوران كادفاع

بید معترات بمیش بینوں خلفائے راشدین کی خدستِ اسلام کے کارنا ہے اور مسلمانوں پران کے حقوق کا اعتراف کیا کرتے ہے، اور اس کا ظہار علانے اور تجمع عام بیس کیا کرتے ہے، چنانچ یچی بن سعید ہے دوایت ہے کہ حضرت کی بن سین (زین العابدین) کی خدمت بیس چند عراقی آئے اور انہوں نے حضرات خلفائے شائڈ رضوان اللہ علیم کے بارے بیس کچھ ناروابات کی ، جب وہ لوگ کیے پہلے تو حضرات زین العابدین نے قرمایا: بیس گوائی ویتا ہوں کہم ان اوگوں بیس بوجن کے بارے بیس قرآن کریم بیس آتا ہے:

اوران کیلے (بھی) جوان (مہاجرین) کے بعدآئے (اور) دعا کرتے ہیں کراے مارے پروردگار مارے اور مارے بھائیوں کے جوہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، گناہ معاف فرما اورمؤمنوں کی طرف ہے ہمارے دل میں کینہ (وحمد) نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پرورد کا رتو پڑا شفقت کرنے والامہریان ہے۔

تم لوگ میرے پاس سے نکل جاؤخداتم سے سیجے۔ (معۃ اصفہ ہن ہم میں ۵۵) عردہ بن عبداللہ نے کہا میں نے حضرت محمد الباقر سے متوار پرزینت وآرائش کرنے کے بارے میں دریافت کیا، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، حضرت ابو مکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی متوار پرزینت وآرائش کی تھی، میں نے کہا آپ ''الصدیق'' کہتے ہیں؟ وہ ایک وم سے المضا در قبلدر نے ہو گئے اور فرمایا:'' ہاں الصدیق کہتا ہوں، اور جوان کوصدیق نہ کے اللہ دنیا وآخرت میں اس کی بات کو تھا نہ کرے۔ (مند السفہ و ج ۲ میں ۱۸۵)

مولی جابرابھی سے روایت ہے کہ جب میں حضرت تکدالباقر سے رخصت ہواتو قرمایا کہ اہل کوفیہ سے کہدینا کہ میں ان لوگوں سے برقی جول جوابو کر وعمر رضی اللہ عجماسے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ (مفاطعہ قدم ۲۲ س۵۸ اورایک نویس ہے وقسٹوکرتے ہیں 'من حرا" کا لفظ ہے)

محمد بن اسحاق ہے مروی ہے کہ حضرت محدالبا قرنے فرمایا: جو مخص حضرت ابو بکراور

حضرت عمر رضی الله عنبها کی فضیلت نبیس جانتاه وسنت سے ناواقف ہے۔

اصحاب عزمیت و کروار ، ومروان میدان کارزار بزرگان ایل بیت اوراولادشیر خداعل بن ابی طالب رضی الدعنم اوران کے فرزندان عالی قدرسب کے سب ہمت وعزیمیت کے جو ہرے آراستہ اوراس شجاعت وحیت کے پیکر تنے ، جوخاندان نبوی کا شعارا درسید ناحلی الرتھی اور حضرت حسین شہید کر بلاء کی وراثت تھی ،ان حضرات نے ہمیشہ عزیمیت پڑھل کیا اور راؤی بین مجھی کسی اذیت اور خطرہ کی پرواہ نہیں کی ،مسلمانوں کوچکے رخ پرنگانے شی انہوں نے ہرآ زیائش کا مروانہ دار مقابلہ کیا۔

حضرات زید بن علی بن حسین نے اموی خلیفہ بشام بن عبدالملک بن مروان کاءاور حضرت جحہ بن عبداللہ انجھش ( ذی النفس الز كية ) اوران کے بھائی حضرت ايرا ہيم رحمة اللہ عليه في جس طرح خلاف متصور كم مقابله عن اطلان عن كيااوراً خروم تك جهاد كاعلم بلند رکھا اس کا ذکر او پرگزر چکاہے، ان حضرات کا بھی طریق کا رتاری آسلامی کے ہردور میں ربا ے، کوئی جماعت جہاد فی سبیل اللہ کیلیے اٹھی ہے، بیرونی حکومت سے نیرد آز مااور استعاری طاقتوں كے مقابلہ يس صف آراء موئى ب، خواه ايشيابس مويا افريق بيس، بميشاس كى صف اولین میں قائداتہ کردارادا کرتے والافرد، ای خاندان نبوت کا فرد ہوگا، ان حضرات کی تاریخ سرفروشی اور شجاعت و پامردی کے واقعات سے پر ہے، بیرموضوع کسی ایسے صاحب نظر، عالی ہمت اور حق گومؤرخ کا منتظرے، جس کے اندرا خلاقی جرأت، مطالعہ کیلئے مبر وحوصله جوا اوروميع معلومات كاحال جوكه ووكسي ايك كمّاب بإسلسلة كتب بين أن كو يكجا کروے۔ (مثال کے طور پرسرت سیواج شہیر (ش ۱۲۳۷ھ) اردو میں معنف کے قلم سے (١ ١١ اصفحات يل) مولانا قلام رمول مبركي كتاب "سيداحد شبيد" (١١٠ ١١٠٠) عربي يل · "اذا هبت ريح الايمان" اردوش" بب ايمان كى بهار آئى" أگريزى بس سيدغلام كى الدين صاحب كي كمّاب"SAIYID AHMAD SHAHEED" الاخطر وول ، نيز مرحوم امير تكليب ارسلان كي " حاضر العالم الاسلامي" برمحققات وفاضلانه جواشي جن ين طرایس اور برق شی سنوی تح یک اور الجزائر می امیر عبدالقادر الجزائری سے جہاد ک بارے میں جیتی معلومات میں۔ جس ۱۲۰ مار ۱۲۵ وس ۱۲۸ مار کتبہ میسی البانی

سیرت وکردار کے مید بلندوشا ندار نمونے اس (پینیکی) نضویر کے برنکس ہیں جوان حضرات کی محبت وعقیدت کے مدمی اور علم بردار پیش کرتے ہیں ، وہ اسپے غلوجی ہرطرت کے حدود پارکر جاتے ہیں، ان اوگوں نے خانوادہ نبوی کے افراد کا ہونششداور حلیہ پیش کیا
ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیانوگ ہمیشہ سہے سے بھناط وستورالحال رہنے تھے، مسلحت
کوشی اور اخفا ہے تن کی سیاست پر عمل پیرا تھے، تقیہ اور مدامت سے کام لیتے تھے، وواس کو
قتی اور ہنگا کی ضرورت نہیں بلکہ مستقل عبادت اور تقرب الی اللہ کا وسیلہ تھے تھے، استِ
محمد بیر (علی صاحبحا السلوق والسلام) کوشوت کی اصل تعلیم سے بہ خبراور ہے گا ندر کھتے تھے،
ویاس کومر بلند کرنے اور اس کو بقالب کرتے کے جذبے سے عادی و برگا ندند تھے، وواس راو

ان پیشوایان ملت کی جوتسویران کتابوں پی نظراتی ہے، جوان کے فضائل ومنا قب یک کھی گئی ہیں قطونا الصفا' (بیا یک شرکھی گئی ہیں قطونا مونیت (FREEMASONS) بھید اخوان الصفا' (بیا یک خفیہ یونا کی قلسف متاثر آزاد خیال اوگوں کی جماعت تھی جواندرون خانداور پس پردو کام کرتی تھی تفصیل کیلئے ما حظہ ہومھری فاضل استاد محرفظی جمد کی کتاب '' تاریخ قلاسف الاسلام فی المشر ق والمغز ب' (مطبوعہ مطبعہ المعارف مصرف ) اورزیرز بین یاطفی تظیموں بھوننگ نرانوں بھی وجودیش آ کی اوراب بھی تخلف نما لگ بیس قائم ہیں اس تصویر کے جوشکف زمانوں بیس وجودیش آ کی اوراب بھی تخلف مما لگ بیس قائم ہیں اس تصویر کے (جوان کتابوں سے سامنے آتی ہے) مطالعہ سے دول شی وہ اُمنگ اورد ہی کو چھیلا نے اور اسلام کو قالب کرنے کی کوشش کا دہ جذبہ توس بیما ہوتا جس نے بار ہا تاریخ کا کرخ بدل دیا اور چود وصد یول کی اصلام کو قال کی اسلام کو قال کی اصلام کو تاریخ کی کامیاب کوشش کی۔

(التخاب" الرتقني")



مستراري شواهر

#### ينسأ يوللة الزهان الزجير

#### حمدوثناءاور درودوسلام

اما بعدامسلمانوا الله ے ڈروا اللہ ہے ڈروجیسا کہ اللہ ہے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اسلام کی ری کومضوطی ہے قفا ہے رکھو۔ اے اللہ کے بندوا بلاشیدانسان پراللہ کی سب ہے بوی فعت بچادین ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالی مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور اس کے ذریعہ مگراہی کے اندھوں کوالمیان کی بصیرت عطافر ما تا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ماليا مخض جوكه يبل مردو تفايحر بم ناس كوزنده بناديا اور بم في اس كوايها تور

دیدیا جے لئے ہوئے وہ لوگوں میں جاتا ہے کیا اپیا شخص اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کی حالت بیہوکہ وہ تاریکیوں میں ہے۔الن سے نکلنے ہی نہیں یا تا''۔(۱۲۲:۲)

اورالله تعالی کاارشادہ: ''' جو تخص پریقین رکھتا ہوکہ جو پھھآپ کے رب کی طرف ہے آپ پرنازل ہواہے وہ سبحق ہے کیا ایسا شخص اس کی طرح ہوسکتا ہے جو کہ اندھا ہے؟ پس تھیجت توسجیددارلوگ ہی قبول کرتے ہیں''۔(۱۹:۱۳)

الله كنزويك قابل قبول مرب صرف اسلام ب:

الله کا دین آسان وزبین میں اور اولین و آخرین سیلے صرف دین اسلام ہے۔ شریعت کے احکام ہر فی کیلئے مختلف رہے ہر فی کو وہ احکام دیتے گئے جواس کی اُمت کیلئے ہونا چاہیے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور علم ہے جس حکم کومناسب سمجھا منسوخ کر دیا اور جے جاہا ہر قرار رکھا اسکین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث قرمایا تو تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا اور ہرائس وجن کو آھے ملی اللہ علیہ وسلم کی انہاع کا مکلف بنادیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''آپ فرما دینجے' اوگوا میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں' جس کی بادشاہی تمام آسانوں اور زمینوں میں ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لاکن نمییں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ لیس اللہ پرامیان لے آڈاوراس کے رسول پر جو تی اُمی بیں' جو کہ اللہ اور اس کے احکام پرامیان رکھتے ہیں اور تم ان کا اتباعً کروتا کوئم راہ پرآ جاؤ''۔ (ے:۱۸۵)

## يبود ونصاري اسلام لائے بغيرنجات نبيس پاڪتے:

ارشاد نبوی ہے: 'دفتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو بھی پیہود کیا یا عیسائی میری (نبوت درسالت کی ) خبرس لے ادر بھی پرایمان نبدلائے وہ جہنم میں داخل ہوگا'۔ پس جو شخص بھی رسول اللہ عقطی پرایمان نبیس لاسے گا دہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے سواکوئی اور دین قبول نبیس فرماتے ۔اللہ تعالیٰ قرآن میں اطلان فرما بچکے ہیں: "میشک دین اللہ تعالیٰ کے نز دیک صرف اسلام ہے' ۔ (۱۹:۳) اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا:''جو شخص اسلام کے سواکوئی اور دین طلب کرے گا تو اس سے وہ پر گر قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت بیں جاہ کاروں میں ہے ہوگا''۔ (۸۵:۳)

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کھر عظامیہ کو الیم شریعت کے ساتھ بھیجا جو سب سے افضل ہے اور ایساوین دے کرمیعوث فرمایا جو سب سے کممل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وین میں وہ تمام (بنیادی) اصول بھی فرما دیتے جو انبیاء سابقین علیم السلام کو دیئے گئے تھے۔ چنا تجہارشا در بانی ہے:

''اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے توح (علیہ السلام) کو تھم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وی کے ذریعہ بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم (الفیلاء) کو تھم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس بیس آخر فنہ نہ ڈالنا۔ مشر کیس کو ووبات بردی گرال گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو افراس بیس آخر فنہ نے ابن کو جاہے کھنے لیٹا ہے اور ہو تھی رچوج کرے اس کو اپنے تک رسائی دید بتا ہے''۔ (۱۳:۳۲)

## یپودونصاری کی گمراہی کی وجہ:

یہود و نصاریٰ کے پیشواؤں کو یقین ہے کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی سچا دین ہے میکن مسلمانوں سے حسد کم کر حب و نیااور نصانی اخراض اسلام اوران کے درمیان حاکل ہیں۔ علاوہ ازیں یہود و نصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ٹل ہی اپنی آسانی کتاب ہیں۔ تحریف کر چکے متصاوراً نہوں نے اپنے دین کو بدل کر رکھ دیا پس وہ کفرو گراہی پر قائم ہیں۔

## ملمانوں کے خلاف ایک خطرناک تحریک

حت وباطل کے بارے میں مختر تمہید کے بعد (میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں): آج کل جاری ایک ڈی تحریک ہم مسلما توں کیلئے بڑی تکلیف دہ ہے جو مختلف مذاہب کواور مسلما توں اور شیعہ کوایک دوسرے کے قریب لانے کیلئے چلائی جارہی ہے۔ اور جمیں ان نام نہاد واکش وارول کی طرف سے چلائی جانے والی (اتحاد نداہب کی) ر موت بھی بہت خطرناک اور بری لگ رہی ہے جو اسلام کے بنیا دی اور اسا ی عقائدے بھی واقفیت نیس رکھتے (اور تمام غماج ب کوایک ٹابت کر کے مسلمانوں کو یجود یوں وہیسائیوں کے ساتھ اتحاد دیگا گلت اور شرق احکام ٹیس آسائل اور چشم پوٹی کا مشورہ دے رہے ہیں)

خصوصا جبکد آج کی جنگیں عقیدہ و ند بہ کی بنیاد پراٹری جا رہی ہیں اور تمام تر مفادات بھی ای پرمرکوز ہو چکے ہیں تو ایسی دعوت و تر بیک اسلام اور مسلمانوں کیلیے اور بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔

## ال تحريك كاعلى تجزيه:

بے شک اسلام بہود وفصاری کوتواس بات کی وقوت دیتا ہے کہ وہ خود کوجہنم سے تکال کر جنت میں داخل ہوجائیس اسلام کو مان کر باطل سے چھٹکا را حاصل کریں۔

جیسا کہ انشد تعالی کا ارشاد ہے: ''آ پٹر مادیجے' اسامل کتاب! آ وَایک ایک بات کی طرف جو حارے اور تہارے درمیان مسلمہ ہے کہ بچو انشد تعالی کے کسی اور کی عیادت شہ کریں اور انشد تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک شطہرا کیں اور ہم بیس سے کوئی انشد تعالیٰ کے علاوہ کی کورب قرار شددے۔ مجرا گروہ لوگ نہ مانیں تو تم لوگ کہددو کرتم اس کے گواہ رہو کہ ہم تو ( بیہ بات ) مائے والے ہیں'' ۔ (۲۴۰۴)

ای طرح اسلام بهودونسادی گوای بات کی بھی اجازت دیتا ہے کدوہ اپنے دین پر قائم رہیں بشرطیکہ اسلام کے ماتحت رہیں مسلمانوں کا بزیر دیتے رہیں اور اس و امان برقرار رکھیں۔(۲) اسلام بهودونسادی گواسلام لائے پر مجبور تہیں کرتا کی کوکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''دین میں جرتین ٹیقینا ہوایت گرائی ہے واضح طور پر جداہو یکی ہے''۔(۲۵۲۳) لیکن اسلام چونکہ سرایا روادادی اور انسانیت کیلئے تجر خوابی ہے اس لئے وہ بی خرد رو بتاتا ہے کہ بیودونساری کا دین باطل ہے۔(ان سے اشحاد تبیس ہوسکتا اور انسانیت کو بینہا نا اس لئے ضروری ہے تا کہ سب پر ججت البید قائم ہوجائے اس کے بعد) جو ایمان لا ناچاہتا ہے وہ ایمان لئے آتے جو کفر پر اثر اربنا چاہتا ہے وہ بے شک اثر ارہے۔(بیودونساری کا دین چونکہ باطل ہے اس لئے وہ این پر رہتے ہوئے بھی سلمانوں کے بھائی تبیس بن كت بان أكر) يبود ونسارى ادر شركين اسلام ش داخل بونا جايين تو اسلام ان كوايى آغوش میں لے لے گا اور یوں ووسلمانوں کو پی بھائی بن سکتے ہیں کو کداسلام میں تحى رنگ ونسل كى وجه سے كوئى تعصب روائييں ركھا گيا۔ اس پر انسانى تاريخ شا م ہے اور ال بارے ش الله تعالى كا اعلان ب:

"ا ب لوگوا بم نے تم کوایک مرداورایک مورث سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف تو میں اور مختلف خاندان بناياتا كرتم ايك وومر ي كوشناخت كرسكو الله كرز ديك تم سب يل بردا شریف ده ب جوب سے زیاده پر بیزگار پو" (۱۳:۳۹)

جلاماتي ربااسلام كماته بيوويت بإعيسائيت كاجوز (جس كي) ج كل مكاركافروں كي طرف سے ترکی کے چلائی جاری ہے) توبد بالکل تی ایمکن ادریال بے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"أورثيس برابر موسكا اعرصااورة تحصول والأاور شتاريجي اورروشي اورية جيما وك اوردهوب اورزند مادرمرد سربرابرنيس موسكة ربي تك الله جس كوچا بتاب سنوارد يتاب أورآب اور ذیک اور در ساسکتے جو قبروں میں جن" (۲۲۵۱۹:۳۵) ان اوگوں کوئیس ساسکتے جو قبروں میں جن" (۲۲۵۱۹:۳۵)

## ایک اورخطرناک نظرید:

ای طرح برنظر میریجی باطل ہے (۱) کرمسلمان بعض شرعی احکام ہے وتقبروار ہو جائيں اور يبود وفساري كو مائل كرنے كيلئے يعض وين ادكام بين تسائل اور چيم پوتى سے كام لیں یا کفارے ووی رکیس تو یہود ونصاری قریب ہو سکتے ہیں۔ پیامسلمان ایسامیمی نہیں کر عکتا۔ (نہ بی بیود ونصار کی دوئ ہے مسلمانوں کے قریب ہو کتے ہیں)

الشرتعاني كاارشاد ب: "جولوك الله يراور قيامت كردن يرايمان ركعة بين آب ان کونہ دیکھیں سے کہ وہ ایسے لوگوں ہے وہ تی رکھیں جواللہ اوراس کے رسول کے ڈھمن ہیں' گوده ان کے باب بائے یا کنیدی کول ندہو '۔ (۲۲:۵۸)

حق كى حمايت اور باطل ف نفرت فرض ب:

الغرض مسلمان اوركا فرجي كوكى رشيتيين عمراس كيميا وجودا سلام كسي مسلمان كواجازت فبيس ويتا

کدود کفار رظام کرنے کیونکہ اسلام نے سلمانوں کو کفار کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا پابند کیا ہے۔

ہاں سلمان کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ ہی کا دفاع کرے اور دین کی نفسرت کرے اور باطل

سے نہ سرف دشنی رکھے بلکہ اس کی قوت تو ٹرنے کی کوشش کرے اسلام اور کفر کے درمیان

سیافتیان جب می حاصل ہوسکتا ہے کہ اسلام کے عقا ٹکہ اور بنیاد کو پوری قوت سے پکڑا جائے۔

ایمان پر تابت قدی اور اسلام کے احکام کی تختی کے ساتھ پابندی ہی ہے سلمان و نیاجی سعاوت مندہ وکرا پی می شاہدات و اور اسپے حقوق کا تحفظ کرسکتا ہے۔ وین پر استعقامت ہی سے حق کو متحکم اور باطل کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے۔

التركيك كانائج:

اس کے برخس نداہب کو باہم قریب دکھانے کی جوقر کیک چلائی جارتی ہے تو یہ (ند صرف)اسلام کے بالکل متاتی ہے بلکہ سلمانوں کو بہت بڑے فساداور فلنہ بیس ڈال وے گی۔ اس کے متابع عقیر و اسلام بیس ہوند کارئ ایمان کی کمزوری اور اللہ کے دشنوں ہے دوتی جیسے بھیا تک بھول کے حالا تک اللہ نے الل ایمان کوقر آئیس میں دوتی کا تھم ویا ہے۔ چیا نچارشاد ہے: ''اور مؤمن مروادر ہومن مورتیں بھن بھن محمل کے دوست جیں''۔ (9:12)

جبکہ انڈ نے کفار کو جا ہے تھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں ایک دوسرے کا دوست بتایا ہے۔ (اس لئے وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو بکتے ہیں مسلمانوں کے دوست ہرگز نہیں ہو بکتے ) چنا محیفر مایا:

"اور کافر کافروں کے دوست ہیں۔ اگرتم نے اس طرح تدکیا تو زمین بیس بہت برا فتراور بہت برا فساد ہوجائے گا"۔ (۱۳:۸)

مشهور مفسرامام ماین كثيرر حسالله تعالى في اس كي تفسير يول كى ب

'' دلینی اگرتم نے مشرکین سے ملیحدگی اعتبار نہ کی اور اٹل ایمان سے دو تی نہ کی تو بہت بوا فتنہ لوگوں میں بریا ہوجائے گا۔ فتنہ سے مراد مسلمانوں کا کفار سے تھٹ اُل جانا اور دین کی حقیقت کا مشتبہ ہو جانا ہے۔ اپن مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان اختلاط سے بہت

خطرناك فسادوا قع موجائے كا"۔

ادرالله کاارشادہے: ''اے ایمان والوا یجود ونصاری کودوست مت بناؤروہ تو آیک دوسرے کےدوست میں''۔(۵۱:۵)

## اسلام اور يهوديت ميس كوني تعلق نبيس:

اسلام اور بمبودیت میں کیا جوڑ ہوسکتا ہے جبد اسلام اپنی پاکیزگی روشیٰ فورانیت شرافت وصدالت رواواری وسعت ظرفی بلنداخلاقی اور جن وانس کیلئے عام ہونے میں بے مثال ہے۔ اور بمبودیت مادہ پری شک نظری انسانیت کے ساتھ کینہ پروری اخلاقی انحطاط اندھر تکری اور لائے وطع کا مجموعہ ہے۔ تو اسلام اور بمبودیت میں کیا جوڑ ہوسکتا ہے؟ کیا کوئی سلمان اس بہتان کو قبول کرسکتا ہے جو بمبودی حضرت مربم صدیقہ عابمہ علیما السلام پرنگاتے ہیں؟

كيامسلمان يبود يول كي ال بات كوبرداشت كريكة بين جس بين وه حصرت يسيئي عليه السلام كونعوذ بالشرولدالزما كميته بين؟

یناء پرین (اللہ کے) قرآن اور شیطان کی متلموؤ (بیبود یوں کی غیبی کتاب) کے درمیان کیوکر قرب تبعلق ہوسکتا ہے؟

## اسلام اورعيسائيت ميس كوني جوزنبيس:

ای طرح میجیت اور اور تا بھی اسلام ہے کوئی تعلق ہیں۔ اسلام ساف تھرادین آو حید

ہرایادہ ت وانساف ہاد کھل شریعت ہے جبکہ عیسائیت گرائی کا جموعہ ہے گراہ عیسائیت

ہتی ہے کہ حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ خواللہ ہیں یا تیسرے معبود ہیں۔ کیا عقل اس بات کو

سلیم کر کئی ہے کہ معبود تم مادر ہیں پر ورش پائے؟ کیا عقل ماتی ہے کہ معبود کھائے ہے گا کہ ھے کی

سوادی کرنے موسے اور بول و براز کرے؟ توالیہ ہے مودہ ند جب کو اسلام سے کیا نبست؟ اسلام اور معنی علیا اسلام اللہ

حضرت عیسیٰ علیا اسلام کی عقلت کا قائل ہے اور اس میں بیر عقیدہ ہے کہ حضرت میسیٰ علیا اسلام اللہ

کے بندے ہیں نکی اسرائیل کے دسول ہیں اور اللہ کے اعمال ترین رسولوں میں سے ہیں۔

شىيىت اوراسلام مىس كوئى مناسبت نېيىن:

اور المسنّت اور شیعه کا آپس میں کیا جوڑ؟ المسنّت تو حالمین قرآن و حالمین حدیث ہیں۔ انہی کے ذریعے تو اللہ تعالی نے وین کی حقاظت قربائی ہے۔ بیدہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کیلئے جہاد کیا اور سنہری تاریخ قم کی۔ جبکہ دوسری طرف روافش ( بینی شیعه ) کا بیحال ہے کہ محلبہ کرام رضی اللہ تعالی منہم پر لعنت ہیجے ہیں اور یوں وین اسلام کی بنیادیں کھو کھی کرتے ہیں اس کے کہ محلبہ کرام رضی اللہ تعالی منہم تو وہ حضرات ہیں جنہوں نے ہم تک دین منہی ایا ہے موجو تھنم آن پر لعن وطعن کرے واسلام کوڈ حاسے گا۔

شیعدگی اسلام سے دوری کی پہلی وجہ:

شیعہ کے مراہ ہونے کی واضح ولیل:

پڑتا ہے دونوں حضرات رسول الشاعظیٰ کے ساتھ مقام خزوات میں بنفی تلیس شریک رہے ہیں۔ قب سے بیاں۔ قب سے بیاں دونوں حضرات درسول الشاعظیٰ کے ساتھ مقام خزوات میں بنفی تلیس شریک ووق رسول الشاعظیٰ کی دوسا جزاد بیاں کے شوہر تنے اور (بیابات بالکل واضح ہے کہ) اللہ ایپ رسول کیلئے سب ہے بہتر بین ساتھیوں اور سب ہے بہتر بین داما و کے سواکس اور کو لیسند منبیس کرتا۔ اگر بیدروافض ایپ خیال میں سے جی بیل تو بھلا ہے بتا کمی کہ رسول الشاعظیٰ نے طافا میلا شدی کی اسال مؤشمی کو واضح کیوں نہ کیا ؟ اور است کو اس ہے کیوں نہ ڈرایا؟
جزار خلفا میلا شدیر مطمی تو تشنیع کا وائر و کا اور میں تک میدود تبیس) بلکہ یہ طمی ترشیع

حفزت على رضى الله تعالى عند يركيج الجهالة كم متراوف باس لئے كه خود حفزت على رضى الله تعالى عند في من الله تعالى عند في من الله تعالى عند في ما يورون الله تعالى عند في ما يورون الله تعالى عند في ماتھ يربيعت كى تقى اورائى ما جزادى الم كلائوم كا ذكار حضرت عرضى الله عند سے كيا تھا اورائى الله عند في من من عند في الله تعالى عند في الله عند في من من الله تعالى عند كي باتھ والله الله الله الله الله الله الله تعالى عند كيش اور خير خواد شف سوكيا حضرت على رضى الله تعالى عند كيش كا فركوا درائيا والما و بنا كے على اور كيا آپ كى كا فرك ماتھ يربيعت كر سكتے بين جمان الله الله تو براتان عظيم ہے۔

جلا اوران روائض کا حضرت معاویدرضی الله تعالی عند پراهنت کرنا در حقیقت حضرت سن رضی الله تعالی عند محض الله کی حضرت صن رضی الله تعالی عند محض الله کی در صن رضی الله تعالی عند محض الله کی در صن رضی الله تعالی عند محض الله تعالی عند کی تعریف محض الله تعالی عند کی تحریف محض الله تعالی عند کی تحریف کی تحقی سو کیار سول الله تعلی الله علی کافر کے حق میں خلافت سے دستیر دار ہوسکتا ہے کہ وہ کیار سول الله صلی الله علیہ کا فواسد کمی کافر کے حق میں خلافت سے دستیر دار ہوسکتا ہے کہ وہ وگوں پر حکومت کرتا ہجر ہے؟ سیحان الله اید قو صفرت حمن پر بہت بردا بہتان ہے۔ اس پر اگر سیادگل میں کہ دھنرت طی اور حضرت حمن رضی الله تعالی خیادہ وقوں اس بار سے میں مجبور سے میں جو اس الله اید الله الله الله کی کوئی چیز ہی خین اس لئے کہ یہ بات او الله الله الله وہ کی میں مکتاب الله دولوں حضرات کی مثان میں ایدا تقص ہے کہ اس سے بردہ کرکوئی تقص ہوئی تعین مکتاب

شیعه کی اسلام سے دوری کی دوسری وجه:

اور بیلوگ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها پر کیسے احت بیجیج ہیں؟ حالانکدان کے ام المؤمنین ہونے کی تضرح خوداللہ تعالی نے اپنی کماب بیس کی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

'' نجی اور آجی کی ماتھ خودان کی جانوں ہے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی ہوان ان کی ما تھی ہیں۔ اور آپ کی ہو

اوراس بات میں کوئی شک جیس کدام المؤمنین پروی فخص احت کرسکتا ہے جس کے

مزد کیا۔ ام المؤمنین اس کی مال ندیمول اس کئے کہ جس کی مال موجود ہوتی ہے وہ اس پر لعنت نیس کرتا بلکہ اس سے محبت کرتا ہے۔

شیعه کی اسلام سے دوری کی تیسری وجہ

اور المسنّت و روافض ایک دومرے کے قریب کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ طالانکہ بدروافض گراہی کے امام اور مرغے' فیمنی' کو معصوم کہتے ہیں اورخو دیدا س بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ خمینی ان کے مہدی کا نائب ہے۔ وہ مہدی جس کے بارے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ''سامر' ' مقام کے ایک غار ہیں گھس گیا ہے۔ چونکہ خمینی مہدی کا نائب ہے اور نائب کا عظم وہ ہی ہوتا ہے جو اصل کا چنانچہ جب مہدی معصوم ہے تو خمینی بھی معصوم گھرا کیونکہ وہ اس کا نائب ہے۔ اور (ان روافض نے صرف اس پر بس مہیں کیا بلکہ ) یہا ہے ہرفقید کی ولایت اور معصومیت کے بھی قائل روافض نے صرف اس پر بس مہیں کیا بلکہ ) یہا ہے ہرفقید کی ولایت اور معصومیت کے بھی قائل ہیں بیران کے عقید کی ولایت اور معصومیت کے بھی قائل ہیں بیران کے عقید کی ولایت اور معصومیت کے بھی قائل ہیں بیران کے تھوٹ کا بیری صال ہوتا ہے کہ اس کی با تیں اور ایک کی جوٹ کا بیری صال ہوتا ہے کہ اس کی با تیں آیک دومرے سے متصادم ہوتی ہیں اور یوں خودتی اس کا خاتمہ بوتا ہے۔

شیعه بهودونصاری سے زیادہ خطرناک ہیں:

تمنام اہل بیت ان روافق اور ان کے اس باطل عقیدہ ہے ہری ہیں۔ اور ان کے اس باطل عقیدہ ہے ہری ہیں۔ اور ان کے فد ہب کے بطلان پرشر عا وحقلاً استے دلائل ہیں کہ انتہائی کدو کا وش کے بغیران کا انداز ولگانا مجمی مشکل ہے۔ سوان کو چاہے کد (اپ عقاکد باطلہ ہے تا بب ہو کہ) وین اسلام ہیں داخل ہوجا تھیں۔ ہم المستست تو بال برابر بھی ان کے قریب نہیں ہو گئے۔ بیلوگ اسلام کے حق میس بیہود و نصار کی ہے زیادہ خطر ناک ہیں ان پر بھی بھی کی بھی طرح بحرور نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ مسلمانوں کو چاہئے کہ دوہ (ان کے مگر و فریب سے دفاع کرنے کیلئے) ہروفت ان سے چوکھار ہیں اور ان کی گھات میں بیٹھے دہیں۔ الند تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" يبى لوگ وشن بين آپ ان سے ہوشيار رہيں۔اللہ ان کو غارت كرے كہال پھرے چلے جاتے ہيں"۔ (٣٠٦٣) داضح رہے کہ رفض وشیعیت کانسب خاص عبداللہ بن سبایہودی اور ابولؤ لؤ مجوّی ہے ماتا ہے۔ مسلم انو! کفر کے مقالبے میں متحد ہموجا ؤ:

پن اے مسلمانو! اس کے سواکوئی چارہ کارٹیس کہ مسلمان اپنے عقیدہ میں جق ویاطل
کا امتیاز کرے ہے اللہ نے اچھا قرار دیا اے اچھا سمجھاور ہے اللہ نے ناپندیدہ بتایا
اے مکروہ ومبغوض سمجھے سب مسلمان باہمی مدد ونصرت کے ذریعہ ایک ہوجا کیں کیونکہ
مسلمانوں کے تمام دھمنوں کوان کے باطل وین اور کا فرانہ عقائد نے اسلام دھنی پر متی کردیا
ہے۔اور بیا ن جنیس بلکہ بعیشہ ہے وشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف متحدرے ہیں اور
اس کا کوئی امکان جیس کہ کھار مسلمانوں سے خوش ہوجا کیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں: ''اور ہرگڑ یہود ونساریٰ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے الا ہیا کہ آپ ان کے قدمب کے ہیرد کار بن جا کین''۔(۱۲۰:۲)

الله تعالیٰ کا ایک اورارشاد ہے: ''اور کفارتم ہے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گئے بیہاں تک کرتم کوتمہارے دین سے ہٹا دیں اگران کے بس میں ہو''۔ (۲۱۷:۲)

صہونی حکومت کے قیام کے مقاصد:

چناخچہدد فلسطین "میں ایک صیبونی و پہودی حکومت کی داغ پیل صرف اس لئے ڈالی گئی تا کہ اسلام سے مسلح جنگ کا آغاز کرکے علاقہ کو ہولنا ک حالات سے دو حیار کر دیا جائے۔اور صیبونی حکومت کے قیام کے بعد بہودی استعار نے عالم اسلام کے خلاف متعدوالی بنیادی اوراجنا کی ساز شوں کا آغاز کیا 'جن کاغم سلمانوں کوآج بھی کھائے جارہاہے۔

يېود يول كى أيك بردى سازش:

ان سازشوں میں سب ہے بڑی سازش پیتی کہ عالم اسلام سے شرقی عدالتوں کا خاتمہ کر گے اس کی جگہ خودساختہ قوانین اور غیراسلای عدالتوں کا اجراء کیا جائے۔ چنا مچے کفاراس میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ سعودید کی اسلای حکومت اس سازش کا شکار نہ ہو تکی اور بہال آج بھی شرقی عدالتیں قائم ہیں اوراسلای (عرب) حکومتوں سازش کا شکار نہ ہو تکی اور بہال آج بھی شرقی عدالتیں قائم ہیں اوراسلای (عرب) حکومتوں یں صرف سعود پیکومت ہے جوتو حید کی علمبردارہے؟ تاز و ترین خوفناک بہودی سازش:

بیشتر مما لک اسلامیہ بیس شرق واسلامی عدالتیں ختم کرنے میں کامیابی کے بعد آخر میں یہود و نصاری نے علاقہ میں نی سازشوں کا جال پھیلایا تا کہ ان کو عسکری اور فوجی مداخلت کا بہانہ ملے ۔ چنانچہ یہاں بعث اشتر آکیت اور قومیت جیسے مذاہب کفر بیداور غیر مسلم احزاب کے نام سے عسکری انقلابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حالا تکہ ان جماعتوں اور خداہب کا اسلام ہے دور کا واسط بھی نہ تھا۔

صدام سسازش کی پیداوار:

چنانچان غراب کفرید نے صدام جیے اوگوں کو جنم دیا جس کے نتیج بین شریعت مطیرہ اور علم نبوت سے منتیج بین شریعت مطیرہ اور علم نبوت سے منتی جھیزدی گئی۔ پھرتمام وسائل بروئے کارلائے گئے اور حق کی آ وازوں کو دبا دیا گیا۔ کفار کی سماز شول نے رنگ دکھایا اور خاندان کے خاندان مغربی ممالک کی طرف کوج کر گئے۔ چنانچے وہ حکومت بھر جزئ حکومت کی بھی مغربی اشرات کی وجہ سے دین بیس کمزور ہوتی چلی کئیں۔ پھر جزئ حکومت پہلی حکومت کو جاہی و بربادی کا ذمہ دار تھیر اکرائی برلمائی ممالک کی حالت بربادی کا ذمہ دار تھیرا کرائی برلمنت بھیجتی رہی۔ والعیا ذباللہ البحض اسلامی ممالک کی حالت تو اس قدر منا گفتہ بہ ہوچک ہے کہ اب وہاں نماز با جماعت اوا کرنا بہت براجرم ہے جس پر سرادی جاتی ہوتا ہے۔

جب بیعالات ہوں تو نصرت الہیدُ د پنی عزت اور شرادت کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ جزیر ہے عرب پریمپود و فصار کی کی بلغار :

صبیونی حکومت کا قیام ٔ اسلامی مما لگ ہے شرعی عدالتوں کا خاتمہ اور ان کی جگہ خود ساختہ نظام اور غیر اسلامی قانون کے اجراء ٔ مسلمانوں میں اسلام کے بالتقائل مذاہب اور جماعتوں کی ترویج و تشکیل اور اس کے متیج میں صدام حسین جیسے شخص کے منظرعام پر آجائے کے بحد بردی طاقتوں کیلئے گویا وہ تمام اسباب مہیا ہو گئے جن پروہ اصل سازش کو پروان چڑھا سکتے تھے۔ چنانچہ عالمی طاقتوں نے با قاعدہ فوجی وعسکری مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کیلئے قصداً جعلی بحران بیدا کرناشروع کردیئے جبکہ وہ اقتصادیات پر پہلے ہی قابش ہو چکے تھے۔ ممکا ۔ جو ملین سس خال تھے مومی راوقتوں سے عود کا

مملكت حرمين كے خلاف برسى طاقتوں كے عزائم:

اوراب توبن کا طاقتوں کے بیٹر انم کھل کر سامنے آئے ہیں کے ملکت حریث شریقیں کو ایک کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں بیل تقسیم کر دیاجائے جو باہم لڑتی جھڑ تی رہیں۔ یوں اسلام دشتی کے مقیدہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔

یادر کیسی اعالمی طاقتیں مملکت حرجان کی خت ترین واقعن میں کیونک پر مملکت اسلام کا بہت

یوا مرکز اور قلعہ ہے۔ اس بارے بیں امریکۂ برطامیہ اور ان کے بمنوا حکومتوں کے محروہ عزائم
طشت الزیام ہو بیکے بین کے قاد کی تمام حکومتیں حربین کی اس مملکت کونتھاں پہنچائے کے در بے
جی بلکہ تمام کفر برطاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متی ہوچکی ہیں۔ اس لئے ان حکومتوں
جی بلکہ تمام کفر برطاقتی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متی ہوچکی ہیں۔ اس لئے ان حکومتوں
جس کے کی پر بھی بھی بھروستین کیا جاسکا (خصوصاً جبکہ) امریکہ و برطانے کی طرف سے مملکت
حربین کو اس کی بقاء اور سلامتی سے متعلق و حمکیاں دی جا رہی ہیں تو ان کی تھی وحملی اس میں اس کے جی انہاں موسیکے ہیں۔

امریکه کوامام مدینه کااعتباه:

امریکہ کان کھول کرئن نے کہ وہ مملکت حریثان کو تنہا نہ سیجے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام مسلمان حربین شریقین کی مملکت کے وفاع کیلئے متحد ہیں۔ کیونکہ ارض حربین اہل ایمان کا آخری مرکز ہے۔

عالمي طاقتول كابداف

عالمی طاقتوں کے نایا ک عزائم اوران کے اہداف میہ چھ آمور ہیں: جڑ صیونی و پیودی حکومت امرائیل کو شخام کرنا۔ جؤ معجداتھنی گرانراکراس کی جگہ پیکل سلیمانی تقیر کرنے بیودیوں کی دیریدة رز د پوری کرنا۔ جہاعرب مسلم ممالک پر بیودیوں کی فوجی و مسکری برتزی کو برقر ادر کھنا۔ ين خليج كى دولت ير قبضه جمانا تاكدا فل خليج كويجا تحجابى ال سكف. الااسلام كى دعوت ير فيصله كن واركرنامه

مراس جزی ترکی کریک چلانا جواسلام کے خلاف مؤجس سے اسلام کے عطا کردہ بہترین اخلاق کو بتناہ کیا جا سکا دو عرب اسلامی عما لک کو با ہمی اڑا کیوں میں مصروف رکھا جا سکے۔

عالم اسلام كوتركى عبرت ليني حابي

مسلمانو آجہیں اور کی سے جرت حاصل کرنا چاہید۔ جب کمال اتا ترک ملحون نے
سیکور حکومت قائم کی اور ترکوں پر ذہر دئی تفرید نظام مسلط کیا۔ ترک حکام نے شصرف اسلام کو
یس پشت ڈالا بکد آنہوں نے اسلام سے ہر جگد دو بدو برنگ کی اوراب تک وہ اسلام کے ظاف
صف آ را ہیں۔ وہ بود یول کے ساتھ مسکری حبدو بیان کر بچے ہیں۔ اس کے باوجود کفار ترک
حکومت سے سرف اس شرط پر فوش ہیں کہ وہ یہود یول کی خدمت گر اراور فرما نبر دار بنی ارب سے
حکومت سے سرف اس شرط پر فوش ہیں کہ وہ یہود یول کی خدمت گر اراور فرما نبر دار بنی ارب سے
ترکی نے یہود و نصار کی کیلئے اپنا دین وایمان سب بھی قربان کر دیا لیمن ترکی کوئونی یور پی ملک
اپنے ساتھ ملانے کو تیار نوس سرتر کی کا جرم کیا ہے؟ یکی کدوہ کی زمانہ شراسلام کا مرکز دیا تھا۔
ترکی کے حالات سے جرت بکڑ واور یا در کوئے تم احکام اسلام سے گئے آئی و تشہر دارہ و
جاد کا رہتے ہیں جی بھی ایس ہو سکتے۔ لہٰذاان کوراضی رکھنے کے بجائے اسے دین اور

عراق کے مظلوم عوام کا محاصرہ کیوں؟

ا ييخ تن كا دفاع كرو مسلمانو اكفار كى بيدهمنى دين پريتى ب-

آگردشنی کی بنیاددین اسلام بیش او بناؤجیسال سے حراقی عوام کا محاصرہ کیوں جاری ہے؟ بناؤ آخر عراق کے کمزورعوام کا قصور کیا ہے؟ سوائے اس کے وہ سلمان ہیں۔رہاصدام اوراس کا حکر ان اُول اُو محاصرہ اوراقتصا دی ناکہ بندی سے انہیں قطعاً کوئی نقصان ٹیل بی کا کر ہا۔

عالمی طاقتیں اس ظلم کا جوازیہ بتاتی ہیں کہ عراق نے اقوام متحدہ کی قرار دادگی مخالفت کی ہے۔ جبکہ رید صرف ایک قرار داد ہے گر دوسری طرف یہودی و شمن کو دیکھیں اس نے اب تک اقوام متحدہ کی ایک فیش سا محد قرار دادوں کو سمتر دکر دکھا ہے۔ بلک اس نے آئ تک ایٹمی

مجھیاروں کے خلاف قرار داد پر دسخوانمیں کئے حالانکہ میہ خطہ ابیا آتش فشاں اور فتنہ وفساد سے پر ہے کہ نتاہ کن اسلح کو برداشت کرنے کی قطعاً صلاحیت نہیں رکھتا۔

## صدام كس كا آله كار؟

عراتی عوام پر جاری ظلم میں خودصدام کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ' کیونکہ صدر صدام وہی پچھ کرتا ہے جوؤشمنان اسلام جا ہے ہیں۔

### امريكه كوخيرخوا مانه نفيحت:

میں امریکہ کونھیجت کرتا ہوں کہ ہمارے خطر میں مداخلت بزد کردے۔ جہاں تک علیج میں اس وامان اوراس کے تحفظ کا معاملہ ہے تو اس کی ذمدداری خوط بی مما لک پر (جن میں مرفیر ست معود میہ ہے ) حاکمہ ہوتی ہے نہ کہ امریکہ پر۔ (البقد اامریکہ تحفظ کے نام سے لائی ہوئی فوجیس واپس لے جائے)

امریکسا پی طاقت پرخرورنه کرے۔اللہ تعالیٰ کی سنت پیلی آرہی ہے کہ جب بھی کمزور مغلوب(ومظلوم) ہوئے ہیں قوت والوں کوئیاہ ہو پر باد کر دیا جا تا ہے۔اور پہتاہی رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔اس لئے کمزوروں کی بے سروسامانی سے دھوکانہیں کھاتا جا ہے۔

### امریکہافغانستان ہے عبرت حاصل کرے

امریکیوں کو افغانستان کے مسلمانوں سے سبق لینا جاہیۓ جنہوں نے لاٹھیوں سے جہاد شروع کیا اوراس وقت کی بڑی طاقت گونیست و تا بود کر دیا۔ یا در بھیں ٹیکنالو جی ہی سب کی خبیں اصل قوت تو ایمان کی ہے۔

## بھیٹر یا کیے بھیٹروں کا نگہبان ہوسکتا ہے؟

جڑ رہ ُعرب میں امن وامان کے قیام کی ذمہ داری خود بیماں کی حکومتوں پر ہے بلکہ میہ ان کا فرض ہے۔ میرونی ملکوں کی مداخلت کی کیا ضرورت؟ بلکد آج بیہ خطہ لیمنی جزیرہ ُعرب جن خطرنا کہ مشکلات اور جولنا ک اضطراب ہے دوجار ہے تو اس میں کوئی شرنییں کہ ان کا اصل سبب خود یمی بری طاقتیں ہیں۔ان کفر پیطاقتوں کا طریق واردات ہے کہ جہال کہیں کوئی معمولی عادیثہ بیش آ جائے جودر پردہ آمیں کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے تو بیاس کوطل کرنے کے بہائے وہاں کود پڑتی ہیں۔عنوان تو اس ملک کو پیش خطرات ومصائب سے مجات دلانے کا ہوتا ہے گر درحقیقت میں طاقتیں اس آڑ میں اس ملک کیلئے سب سے بردا خطر وہ صدیت بن جاتی ہیں۔

بھيريا كيے بھيروں كريوں كا تلبيان موسكا ہے؟

یہود ایول کو بڑ میرہ عرب سے تکالنا مسلمانوں برفرض ہو چکا ہے۔
اسانشکے بندواسلمانوں اورکافروں کے درمیان عدادت قدی بنیادوں پر ہے۔ (تو پھر
دہ سلمانوں کے خرخواہ کیے ہو سکتے ہیں؟) اور امریکہ اگرچہ بذات خودایک ہیسائی حکومت ہے
لیکن اس کی باگ ڈور یہود ایول کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ کا کی معالمے میں کوئی تھم واختیار نہیں
چلٹا یہودی جیسے جاہتے ہیں اسے استعال کرتے ہیں۔ محرسلمان بلاو حرمین میں امریکہ کے
حسکری وجود کو کی حال میں بھی قبول نہیں کر سکتے مسلمان امریکہ یا کی بھی کفر میطافت کے سلم
وجود کو جزیرہ عرب میں برواشت نہیں کر سکتے رسول انڈوسکی انشوالیہ و کے
دوجود کو جزیرہ عرب میں برواشت نہیں کر سکتے رسول انڈوسکی انشوالیہ و کے
دوجود کو جزیرہ عرب میں برواشت نہیں کر سکتے رسول انڈوسکی انشوالیہ و کا میں میں دود این باتی شرو سکتے "

آپ ملی الله علیه وسلم کی آخری وصیت پیشی: "پیود و نصاری کوجز سرهٔ حرب سے تکال دو"

سو (اس وقت جب میرد و فسارئ نے ارض حربین میں اور اس کے جارول طرف اپنے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں تو مسلماتوں پر) رسول الشصلی الله علیہ وسلم کی اس وصیت برعمل کرتے ہوئے ان کو جزیرہ عرب سے نکالنافرض ہو چکاہے۔

مسلمانول كى پستى كاعلاج:

اے سلمانو جم پرعذاب کے بادل منڈلارے ہیں۔ تبائی و بربادی سے نجات کیلیے تو بہ کرواورانڈ کی طرف رجوع کرو۔ کیونکہ سے شدہ امرے کہ نافر مانی اور گناہوں ہی کی وجہ مصیبت وبلانازل ہوتی ہےاورتوبہ بی سےان سے نجات ملتی ہے۔

اسین اموال کوسود سے پاک کرواس کئے کہ سودان اسباب میں سے ہے جس سے ہلاکت اور جنگیس مسلط ہوتی ہیں۔ لین دین اور خرید وفروخت کے معاملات کوان اُمور سے پاک کر وجودین اسلام ونصوص شریعت کے موافق ند ہوں تا کہ بنکوں میں ہونے والے ہر فتم کے معاملات احکام اسلام کے ماتحت اُن کے موافق اوران سے مزین ہوجا کیں۔ وعوت و تبلیغ ہر مسلمان کا فریضہ ہے:

الله رقبالی کی طرف دعوت دو۔ دعوت الی لله اور دعوت الی الاسلام کومتنگام کرو۔ مسلما توں کو دین سکھاؤ۔ عالم اسلام میں دین تعلیم کیلئے مدارس اسلامیہ قائم کرنے کا خاص اجتمام کرد۔ الله کی طرف دعوت دینا ہرسلمان پر قرض ہے۔ اور ان علاء پر دعوت الی الله کا اجتمام کرنا بطور خاص قرض ہے جن کے عقیدہ علم اور استفاحت و تصلب پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور جوصا حب فتوی بین کوگ اپنے ان مسائل سے حل کیلئے ان کی طرف رجوع کرتے بین جن میں وہ الیے فتوی کے بین کوگ ہوتے ہیں جو کتاب وسنت کے مطابق ہو۔

مىلمانوں كوچند تقبيحتيں:

اے سلمانو!ان گروہوں سے بچو جوتفرقہ بیدا کرنے والے ہیں۔ان خواہشات اور گراہیوں سے بچو جوافتر اق وانتشار پیدا کرنے والی ہیں۔اللہ تعالیٰ کے مذاب وعقاب

ے بچو اللہ تعالی قرماتے ہیں:

''اے ایمان دالو! اپنے سواکی کوخصوصی دوست مت بناؤ و ولوگ تبہارے ساتھ فساد
کرنے میں کوئی دقیقہ اُٹھائییں رکھے' تبہارے فقصان کی تمنا رکھتے ہیں اُفقی ان کے منہ
سے فلا ہر ہو پرتا ہے اور جس قدران کے دلوں میں ہے وہ تو بہت بچھ ہے' ہم ان کی علامات
تبہارے سامنے فلا ہر کر بچکے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں تم تو ایسے ہو کہ ان لوگوں ہے مجبت
رکھتے ہواور بدلوگ تم ہے ہالکل مجت بین رکھتے موا الائکہ تم تمام تناہوں پرایمان رکھتے ہو۔ اور
بدلوگ جب تم ہے ملتے ہیں کہ تو کہتے ہیں ہم ایمان کے آگر تم تمام تناہوں پرایمان رکھتے ہو۔ اور
پر ضعے کے مارے اپنی الکلیاں چہاؤالتے ہیں آپ کہ دہتے کہ تم مرد ہواہے مفسد میں بہا
شک اللہ تعالیٰ خوب جانے ہیں دلوں کی باقوں کو ۔ اگر تم کوکوئی اچھی حالت چیش آئی ہے تو ان
کی ہے تو ان ہوئے ہو ان کوکوئی نا گوار حالت چیش آئی ہے تو اس ہے خوش ہوئے
ہیں اور اگر تم استعمال اور تقوی کے ساتھ دو ہوتو ان لوگوں کی تدبیر تم کوؤ را بھی ضرر نہ ہا بچھا سکے
گنا اور اگر تم استعمال اور تقوی کے ساتھ دو ہوتو ان لوگوں کی تدبیر تم کوؤ دا بھی ضرر نہ ہا بچھا سکے
گنا اور اگر تم استعمال اور تقوی کے سرائد تعالیٰ کے قابوش ہے '۔ (۲۰ میں اس ان مورد کے ہیں سب انٹر تعالیٰ کے قابوش ہے '۔ (۲۰ میں انداز کے ہیں سب انٹر تعالیٰ کے قابوش ہے '۔ (۲۰ میں انداز کر انداز کر انداز کر انداز کی تا ہوں ہے ۔ در تا میں انداز کر انداز کر انداز کی انداز کر انداز کی تا ہوں ہے '۔ (۲۰ میں انداز کر کر انداز کر انداز کر انداز کر

الله تعالی میرے لئے اورآپ کے لئے قرآن عظیم میں برکت وطافر مائیں۔ مجھاورآپ کورآن کی آیات وڈ کر حکیم نے تعلی مینچائیں اور میں سیدالمرسین مطابقہ کی سیرت وہدایات نے نظع پہنچائیں۔ میں اپنے لئے آپ کیلئے اور تمام مسلمانوں کیلئے تمام گھاہوں سے اللہ تعالی کی مغفرت طلب کرتا ہوں کے بیٹک وہی ففود ورجیم ہے۔

## خطبهثاشيه

حمدوصلوة:

#### مىلمانوں كودعوت عمل:

اع مسلما تو الله تعالى عدد رؤالله جارك وتعالى قرمات جين:

"اسائیان والوائم الشاورسول کے کہنے و بھالایا کر د جبر رسول ہم کوتہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں اور جان رکھوکہ الشاقعائی آثرین جایا کرتا ہے آ دی کے اوراس کے قلب کے درمیان بلاشیم سب کواللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے و بال ہے بچھ کہ جو صرف النہ ہی کے باس جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے و بال ہے بچھ کہ جو صرف النہ ہی کو گوئ ہوں کے مرتکب ہوئے ہیں (بلکہ کہ جو صرف النہ ہی اور جان کی گئے ہیں جو گناہ کرتے والوں کو گناہوں سے روکنے کی اس کی لیسٹ بیس وہ نیک لوگ بھی آ کتے ہیں جو گناہ کرتے والوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش نیس کرتے ) اور جان رکھو کہ اللہ تعالی خت سرا دینے والے ہیں " ۔ (۲۳۸ مرب کی سخت پر اسمیل اللہ تعلیہ و کم کی سخت پر اسمیلی ہو جاؤ ۔

اے سلما تو اللہ تعالی کی کتاب اور رسول صلی اللہ تعلیہ و کم کی سخت پر اسمیلی کی طرف کتاب اللہ اور رسول صلی اللہ تعلیہ و کم کی سخت پر عمل کرف اللہ تھا ہے ہیں جو بات کے دور اس کی مرب کی ہوں ہوں۔ خصوصاً اس تعظیم خطرہ کے سائے جس شری میت کرنے والے اور ایک و دسرے کیلئے معاون ہوں۔ خصوصاً اس تعظیم خطرہ کے سائے جس نے اسلامی مما لک پر دوران کے معاملات بیس اس طرح بے جادی و صافیا دیا ہے۔ اور کھار کا یہ شعوب ہے کہ دوران کے معاملات بیس اس طرح بے جادی و

اندازی اور سازشیں کر کے ان کو منتشر اور ایک دوسرے سے دورکر کے تناہ کردیں۔ اسلامی ممما لک کی فر مہدواری:

ان حالات بیس تمام ممالک اسلامیہ خصوصاً خلیجی ممالک پرلازم ہے کہ وہ ایک دوہ ایک اسرے سے حقیق و تعاون کا راستہ اختیار کریں جلیجی ممالک پرلازم ہے کہ وہ ایخا کی اُمور بیل کی انفرادی رائے اوراختا کی فیصلہ کا ارتکاب مذکر یں حلیج کے ممالک بیس سے کوئی ملک بھی سعودی حکومت کے ساتھ مشورہ کے بغیر کوئی قرار دادہ خلورنہ کرے۔ اس لئے کہ پیملکت ان سب ممالک کی بقا کا ذریعہ ہے۔ ریما لگ اللہ سے قوت حاصل کرنے کے بعداس مملکت سے تورد حاصل کرنے کے بعداس مملکت سے تورد حاصل کرنے ہیں۔ پیملکت ان سب خلیجی ممالک کیلئے آیک مضبوط ستون ہے۔

ان مما لک پر بر بھی لازم ہے کہ عراق پر حملہ کرتے کیلیے اللہ کے وشمنوں کوفو جی اڈول میں سے قطعا کوئی اڈو ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہو مبین کو آیک جسم کی طرح بنایا ہے اور اعداء اسلام کواؤہ دیے ہے عراقی مسلمانوں کو بی فقصان پہنچے گا۔ اگر چہ پہنچشن مسئلہ بظا ہر طل ہونے کو ہے گراس ہے اطبیعان نہیں کیا جا سکتا کہ بوئی طاقتیں اپنے مفاوات و اغراض کی خاطر کوئی اور مشکل بہدانہیں کریں گی۔ سو بیضروری ہے کہ بیکا فراگ ان مما لک ایس اپنالیا کوئی وفادار طاش نہ کرکئیں جوان کے (خفیہ مقاصد) کیلئے راہم مواد کرے۔ ان پر بیٹھی لازم ہے کہ امریکہ یا کئی بھی گافر حکومت کو کسی اسلامی مملکت پر حملہ کیلئے بھری جنگی بیز میں حفاوت نہ کریں۔ نہ اپنے طاقوں میں بیڑہ اتار نے کیلئے آئی بندرگاہ پر جگہ دیے کی بدترین حفاوت نہ کریں۔ نہ اپنے طاقوں میں ایک کوفی بی اور بیا اور بیا اور بیا۔

اے مسلمانو! اللہ ہی ہے ڈرو مما لک اسلامیہ وعربیہ پر لازم ہے کہ وہ ال جنگی بیڑوں اور میود وفساری کی فوجوں کو بیبان سے نگال ہا ہر کرنے بین معود میری کھر بچر ساتھ دین اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

" تي ره عرب بيل دود ين قاع نيل ره ڪتے" ـ

اس خطر کی حکومتیں اپنی فرمد داری اورا من قائم کرنے کی مسئولیت کا بورا حساس رکھتی ہیں آگر مید خطہ بردی طاقتوں کی ہدا خات ہے آ 'زاداور مامون ہوجائے تو اس کی سلامتی کوکو کی خطرہ نہیں۔

### كفاركأمسلمانول يسطيغض وحسد:

است صنمانوا انتاب واليك المرس كم معاول ومدوكارين باؤر الدريبات بجوة كذ میکافرلوگ قرمے صد کرنے ورا حجا کہ بہاں کی خوش وقت ہے ہی۔ ان لے کہان کے شہر کارخانوں کے دھوکیں سے اوران کے عرصت خاستے ان کے معاصی اورانٹری ڈاپیندیہ ہ عَلَاقَ مُوزَ رُكُوِّ لِي أَلُودُ كَيْ الْوَرِي الْوَرِي اللِّي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ كرات ين والورب وي عظيم المثال يترجس بل ووفرات حدد كراة عن الدوري المام اور اطار آن الال النفر ك رسود الله المناه و واور سول المناصلي المدعلية والمراح الراحي والمناور أستخفريب ووسرق توطي آيجننه كرني اوجهيم سالالأالح كيفية البيدؤب يزس كي اواس كيلي أيك دور ، كوايات داور كي جيركات واليكافيات كالمات كالمات كالمالية ایک دوسرے کو بقوت و بیتے ہوئے تو مان اور من باست بیل معابد کرام رضی کاند تعالی عتبم نے يوجها: يارمول الله إكر اليد الروز ماندي جاري اقدادكم بوسف كي بوسع بوكا الرسول الله على النَّدِينَ يربِمُلم نے فرمایا تُرمَن تبراري تعداداس زمانديس بهت زياده بولي اليكن ترسيان ک جوناگ اورش و خامثاک کی طرح مو کے اختد نشائی تمبارے وعمنوں سے تعرب ہے تبهاری بیبت نکال وین محماً مرتبها رہے تعوب بین اموص " وال ویں محمہ ممایہ محرام بیشی الذهبيم في ويحدان رسول الفيا وصن كياسيدة آب صلى عقد مديد ملم في قريليا وَيَوْ كَيْ حِيت فهوموت بسطق مت وحمل بيهيد

### ۇعاء

اللہ کے بندوا بے شک اللہ تھائی ادراس کے فرختے کی منی اللہ علیہ وہم پروشت کیجے بین اسے نیمان والوائم کھی ان پرورود وسل مجھجور آ ب ملی اللہ علیہ علم نے فرمایا: ''جوشش جھ پراکیک مرتبدورود پڑھتا ہے اللہ تعان السام وزرج تیں کیجیجے بیما الدموم سیداللاق میں والائرین پرورود وساسیجیجوں

اللهم صل علی معصد الساسة الترحيفرت محصلی الشعلیه الله المراق رحمت نازل فرمایت میسے آپ نے عظرت زیرائیم علیا السلاس پروخت گاز سافرما لگا المسائل آپ آخریقی می کرفاق برزگ والے میں اور حضرت انده ملی الشرعی بهم بر برکت نازل فرمایت جیسے آپ نے حضرت ایرائیم علید السام بر برکمت مازل فرمائی کے فک آپ واکن جماد و بزرگ کے مالک ہیں۔

ے اللہ اضفاء دوشدین ایو بکرا محراعت والی اور تمام سے بیکرام رضی اللہ تنہم سے راضی ہوجائیے۔

ا نے رہے اُلوالیوں ان ہے بھی رائنی ہوج نے جو قیامت تک ان کا بہتر طریقے ہے۔ ا جو ج کرنے والے جن رہ

ا سے اینداز سے ارتباع ارتباع اور آمیسن ایم سے بھی اپنی رقب سے درائشی دیو جائے۔ از سے اینداز مار اور مدار کو رک کو کا سے اور قدید عطاقی اسے اور کنراور کا قروبور کو و تکی وقوار فرو ہے۔ اسے اینداز افراد کے معروفروں کو ایسے عقراب سے کر فراز فراہ دیجئے ۔ ایسے اینداز اور دکی گفتگو دوران کے تعلقات میں اختیاف اس و پیچنے ۔ اےاللہ!جوبھی اسلام اور سلمانوں کے ساتھ دشمنی ارکھتا ہوا ہے نتاہ کرد بیجے۔ اے اللہ! پارب العالمین! گفریہ طاقتوں کوآ کیب میں لڑا دیجئے ۔ اور انہیں سلمانوں سے جٹا کرآ لیس کی لڑائی میں مشغول کردیجے کہ

باالله! وُشَمْناك اسلام كي مكاريون اور مَدْ بيرون كو رُيكار كرد يجيّــ

یا اللہ! جو بھی ہمارے ساتھ اور ہمارے شہروں کے ساتھ شراور برائی کا ارادہ رکھتا ہوٴ اس کا شراوراس کی برائی اس کے خلاف استعمال فرما ہے ۔اس کے اور جس شرو تدبیر کا وہ ارادہ رکھتا ہے اس کے درمیان آ ب حاکل ہوجا ہے۔

یارب العالمین اب شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں ۔اے اللہ! ہم ہر کافر کے مقابلے میں آپ بی کوسامنے کرتے ہیں (لیعنی آپ ہے مدوطلب کرتے ہیں)

یااللہ اہم شرکین کے مقالبے میں آپ ہی کے ذریعہ دفاع کرتے ہیں۔

یاللہ ایہود وفصار کی کواپنے عذاب کی گرفت میں لے کیجے۔ یااللہ! ہندو وہشر کین کو (اپنے عذاب ووہال میں) کیڑ کیجے۔

یااللہ!ان پراپناابیاعذاب نازل فرماد بیجئے جو بحرم قوم سے دالی ثبیں کیا جاتا۔ یااللہ!اُ ٹیمول انے بوری زمین گوفساد ظلم اور گناموں سے بحردیا ہے؟

یا اللہ! ہم ان کے مقالبے میں آپ ہی ہے مدد کے طالب میں اور ان کے شر سے آپ ہی سے بناہ ما گلتے میں۔

یاللہ اہم روافض کے شرے آ ہے، ی کی پناہ مانکتے ہیں بیشک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔
یااللہ اسلمانوں کے قلوب ہیں باہم اُلفت پیدا فرماد ہے۔
ان کا املان کی اصلاح ان کی رہنمائی فرما ہے۔ ان کو اندھیروں ہے روشیٰ کی
طرف نکال دیجے ہران کی اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف مدوفر مالیے اے ہمارے
رب اہمیں دُنیا ہیں بھی بھلائی اور آخرت ہیں بھی بھلائی عطافر ماہیے اور جہتم کے عذاب
ہے ہماری حفاظت فرمائی۔

ا الله : المارسة عمران في جمّا طلت قرما موراسة ان أصور في توثيّ معاهر ما جوآب كو البنديون الورجمن سند آب داخل الول - يا الله الذي كو بدا بهت كي قرف و بشما في مرسفه السلة الوريد الماسية و فيها كوكون بين سنة براوينين م

يانغه الريق وترغيري أمورين ان كي مروقر باسيخ -

يالغارا بيب أمورمشته يون (حق بيجاء) درقق پر جنزائنج أنَّ دخواريو ) توان کی ثق ک خرف رهنا کی فرمانا۔

یا بغدازان کے باطن کی اصفاع فرما دیجے۔ یا انڈرایارب ایمنالیون ایمسمانوں کو اپنی مرضیات وربسند بیدہ آمود کی تو نیک عزایت فرماد بیجے۔

نقد کے بندوا اسے تیک دفتہ قال انسان انسان اوروشند ارواں کے ساتھوتی ان کرنے کا تشم قربائے جیسا ور تحقی برائی اور مطلق برائی دو طلح کرنے ہے منع فرمائے ہیں اللہ تقالی تم کواس سے انجھسند فرم نے ہیں کہ تم تھیسند قبول کرور اور تم اللہ کے بدکو چوا کر در کیا تم اس کواس نے بدر واور تسموں کوان کے متحکم کرنے کے احداث تو ڈرڈ جبکہ تم اللہ نفوان کوان می تو تھے ہوئے ہوئے کے اللہ تعان کو علم سے جو چھی کم کرتے ہوا ہے (موجود) تم سالفہ کو اور ویڈ ظیم جی السرار میں اندائیس بادکریں کے اور اللہ تو الی کی صور کرد باقع توں پرشکر اوا کرواف اور تو بارہ اس کے اور اللہ کا ذکر

(ازوجی ومترخوان)

## میدان کر بلاسے خطاب

اے کرجا کی خاک اس احمان کو تہ بھول کی ہے تھے ہے لائی جگر کوئٹ بھول اسلام کے لیو سے تری پینس بھو گئی میں کی بینس بھو گئی کی بینس بھو گئی کی کے خوبا مرک کی کھے خوبا مرک مرک کی کھے خوبا مرک مرک کی کی مرک کی اور کی کا کے مردی کا کے مردی کا کے مردی کا کے مردی کی کار ترہ نیزے کی نوک مر

نبڑھ جائے کمٹ کے سرترہ نیزے کی نوک پر لیکن بزیریوں کی اطامت نہ کر تبول

( \* ولانا الغربي خانها رحمه الله )

کے بھرآن ہے بلبل چوڈی میں گل شہید تاذ کی تربت کہاں ہے (عاراتیان)

#### مآخدومصادر

تفريره في ... تغرير مظهري ... بعدا دف القرآ زنامفتی اعظم معادف القرآ ن حضرة كاندهنوي ... روح المد في ... تغيير معالم النزريل تغيير ابن كثير ... فلاسته تفاسير ... معادف الحديث ... فما وفي دشيد به خطبات تكيم الامت ... . اسوة حيني شهيد كر بلا ... . شهيد كر بلا ادر بزيد اصلا ي مواعظ ... . شمان صحاب ... . كتوبات الم مرباني ... . المرتفى خطبات له جودي ... . كتوبات تكيم الاسلام . . . . و يق دستر خواك حضرت معاويدا ورتاريخي تفائق ... . بي وحين رضي الشرخها ميرالصحاب ... بروش متاريح ... . بابذ مديما من اسلام رسائل مفتى رشيدا حدد حدالله



# کربلاکے بعد

حعرت سيانيس الصيني شاه صاحب مدخلهم

الا جو خوان رنگ وگر کربلا کے بعد

او میا ہوا تھسین کا سر کربلا کے بعد

بإلى حمم لحاظ نبوت بقائے ديں

ی کیا پیچینخاای کے پیش نظر کر بلا کے بعد

ے رہ تورو شوق شہادت ترے غار

💍 🖰 جو ہوگیا جیرا سفر کربلا کے بعد

آباده وكباحرم رب رسول صلى الله عليه وسلم كا

ویمال ہوا بتول کا گھر کربلا کے ابعد

أوثا بزيديت كي شب تاركا أنول

آئی تحبیب کی تحر کربلا کے بعد

اك دو بھي تف كرجان اے انس كركزرگ

اک بھم بھی میں کہ چشم ہے ترکر بلا کے بعد

جو پرکا شعر صفی جنتی ہے فیت ہے

پڑھتے ہیں جس کو اہل نظر کر بلا کے بعد

ووقل حسین اصل میں مرگ بوید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے ابعد''



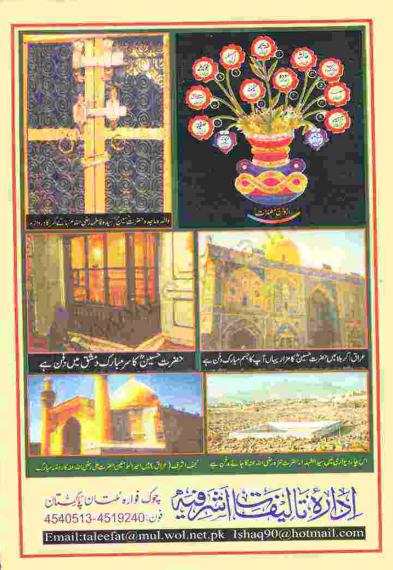